

الونعان مولانا مخرياض صاام شي مياني





تقیح محمد میلیم مصطفراعوان صابری چشتی محمد میلیم مصطفراعوان صابری چشتی



زبيده منظر به رادوبازار لا بور فراد الا بور فراد الور فراد ال

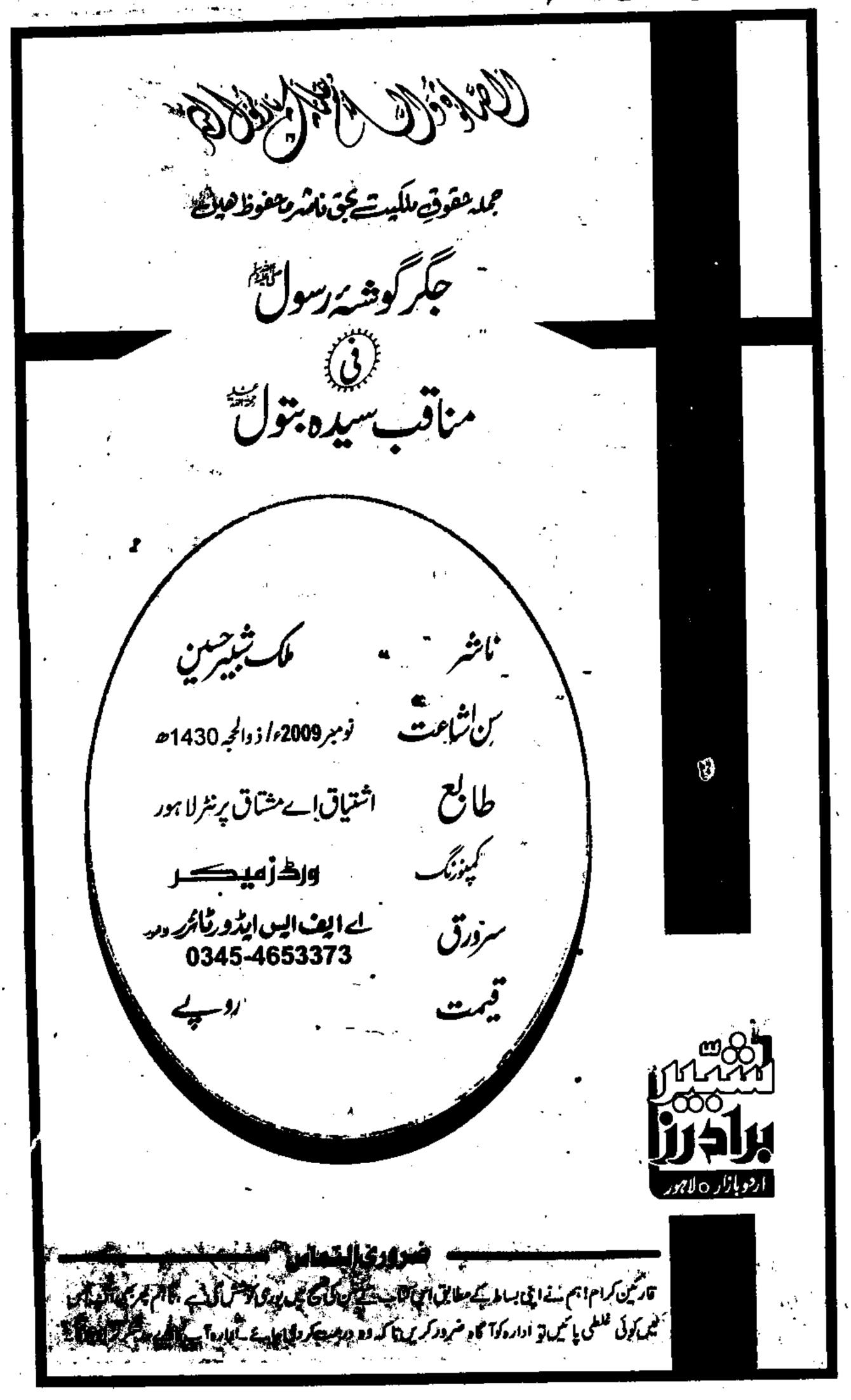

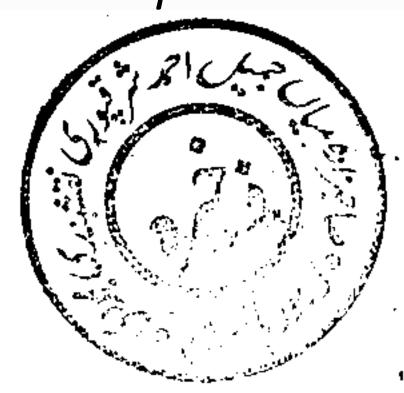

## تزتيب

| ۹    | ، اعتسان سبونها ک از | •        |
|------|----------------------------------------------------------|----------|
|      | عرض ناشر                                                 |          |
|      | حمد بإرى تعالى                                           |          |
|      | نعت رسول مقبول مَنْ الْمُنْتِرِمُ                        |          |
|      | مدح ابلِ بيت                                             |          |
| ١٧   | منقبت سيده فاطمه رخافها                                  | •        |
| ۱۸   | حَكَر كُوتُ مِن مَن عَيْنَامُ و ذِنْ فَهُمْ              | 4        |
| ۱۸   | نام فاطمه رفي الله كالمحكمت                              | 4        |
| 19   | نام زہرا ڈی کیوں؟                                        | 4        |
|      | نام بتول کی حکمت                                         |          |
|      | طاہرہ وزا کیہ ڈگائٹا                                     |          |
|      | عابده وزام ه فالمنتان                                    |          |
| 19   | سيّده ظَيْجًا كَى ولادت مباركه                           | 4        |
|      | سيده نظفا كالبجين شريف                                   |          |
|      | والده كا انقال                                           |          |
| r•   | نكاح مقدس                                                | 4        |
| r•   | فضائل سيّده فاطمه نظفنا                                  |          |
| **   | کون افضل ہے؟<br>ممال مال مال مال مال مال مال مال مال مال | 4        |
| `YIY | محبوب رسول الله مَنْ فَيْمُ                              | <b>*</b> |
|      | 449449494949494444444444444444444444444                  |          |

| صديقه في عدافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مقام صديق برنافيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |
| عظمت مولاعلی دلانین است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4          |
| سيده ظالفا سيرسول الله مَا الله مِنْ الله مِنْ الله الله مَا الله  | •          |
| غضب خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          |
| رسول الله مَنْ النَّهُ كُلُوشت كالخَكُرُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ◀ .        |
| سَتَنَاحِ فَاطْمِه بِيَّةً كَا انْجَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |
| رسول الله سَلِينَا لِللهِ كَى ناراضَكَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| بشارت فاطمه ولي المناسب المناس |            |
| حضرت حبس وللفظ كي دابير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .◀         |
| مشابهت رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          |
| استقبال فاطمه رفيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          |
| سمی بزرگ کی آمدیز کھڑا ہونا کیسا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| امت کی شخشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |
| ز مدوتقوی ونفس کشی<br>۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          |
| تقس کے ساتھ جہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          |
| مستنطح فأطمه ذانفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          |
| فقروفاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          |
| حضور عليه السلام كا فاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          |
| ونيا بارگاهِ رسالت ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |
| جهيز کی تميض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : ◀        |
| فاروق اعظم طلان كم جلالت في حلالت في الموق اعظم طلان المانية ا | •          |
| فرآن سیمحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • ◀        |
| عبادت کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>,</b> ( |
| سلمان قارسی طانغ کی رفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - <b>4</b> |

#### Click For More Books

۳۶ یاغ فدک پر مفصل گفتگو ...

| المستر المنظم ا   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ` سیاستور من نیزم کے لوئی ورا شت تھوڑی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا کیا انبیائے کرام علیہم السلام کسی کو مال کا وارث بناتے ہیں؟<br>السانہ الدورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا حضور کے ترکہ سے علی کو تلوار کیون ملی ؟<br>ایک کا دھنے میں ایک نے دون میں ایک کے دون میں کا سے دون میں کے دون میں کے دون میں کے دون میں کی دون میں کے دون کے دون میں کے دون |
| المرت ابوبكر نے حضرت فاظمه كوستايا؟ (رضى الله عنهما) الله عنهما) الله عنهما الله عنهما) الله عنهما   |
| الماوات حضرين سرد والويكريند والاغتراب معاليا فتحسن لاحتراب والاعوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عام المعرب البوبكر كى درخواست من المعرب التدنعاني عنبها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مم المعالم من المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>◄ حضرت عمر فاروق طلخظیر الزام</li> <li>◄ فار وق اعظیم طالفان سایس در در می این می</li></ul>  |
| ۹ فاروق اعظم مٹائٹٹریر کئے جانے والے اعتراضات کا جواب<br>۹ بہل س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱ من رواییت ۱ من رواییت ۸۸ من رواییت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲ دوسری روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مهمان بواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>◄ كياحضور مَا يَنْ الله كوحضرت عمر رَالله أنه ردكيا تها؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا کی خلش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الجواب٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا کیا حضرت عمر رہائیڈ نے حضور مٹائیڈ کی طرف مزیان کی نسبت کی تھی؟<br>میں رہے نہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا الما تصور مَا يَعْنِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا کیا مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا مسیحه اعتراضات و جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>المونين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ◄ فضائل ومناقب بيبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علم وضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عادت اورسخاوره.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عبادت اور سخاوت<br>مرد وعورت کی پیدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 122         | الم مرد وعورت کی خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPA         | ◄ مسلمان عورتوں کے لئے دعوت فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٩         | <ul> <li>◄ شریف مردوں اور عورتوں کے اوصاف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر           | ارشادات نبوى مَالِيًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17a         | ٠ حب الل بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۲         | <b>◄</b> مشتى نوح<br>سەم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اها         | <b>◄</b> سامان جمحشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ואף         | <ul> <li>الم بیت اطهار</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 146         | ◄ قرآني آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144         | <b>ا</b> چیکتے چیرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ◄ احاديث مباركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149         | ◄ ہارون وموی کی تشبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1A+         | <b>◄</b> سيشبيه کيون دی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [A]         | <ul> <li>◄ علی رسول ہے ہے اور رسول علی ہے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1A1         | الله على كى اطاعت رسول الله كى اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | <ul> <li>◄ على مع بغض رسول الله مع بغض</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | <ul> <li>۲ جس کا میں دوست اس کاعلی دوست</li> <li>نہ غلط ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1AT         | ۴ ایک غلطی کا از اله<br>ما ما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 <b>^^</b> | <ul> <li>على مولا رئائين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ΙΛΛ         | ۹ مومن ومنافق کی پیجان<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1AA         | ۹ منافق کی علامت<br>۱۸ منافق کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 <b>^9</b> | <ul> <li>الله مَا الله مَا الله عَلَيْم كے بھائی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/4         | ٢ رسول الله من الله عن الله |
| 149         | الم خدا كا يبارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                        | الله سے سر کوشی                                             | •  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1/19                                   | خادم المل سنت                                               | 4  |
| 19 •                                   | شجاعت مولاعلی راهند                                         | •  |
| 19 •                                   | مجر اسود کی گواہی<br>علیفان                                 |    |
| ************************************** | علم فضل                                                     | •  |
| ۲۰۵                                    | علم وفضل<br>اند کدافیرا                                     | 4  |
| r+9                                    | انو کھا فیصلہ<br>قتا پر عرا                                 | •  |
| M                                      | من اعلى طالفند مرد في البعد.<br>من اعلى طالفند مرد في البعد |    |
| YII                                    | عولا فی جی تھا کہ کی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | •  |
| Y11                                    | مجب نهاین                                                   | •  |
| rir                                    | خداداد صلاحیت                                               | •  |
| rin                                    | كرامات مولاعلى دلانفز                                       | •  |
| ۲۱۴                                    | مان اور بینے کی شادی                                        | 4  |
| r14                                    | مال باب ناراض تو خدا ناراض بع                               | •  |
| */                                     | مولاعلی طالعتٔ کی بدؤ عا                                    | 4  |
| *!/                                    | تواضع وانكساري                                              | •  |
| <b>YYY</b>                             | شهادت مولاعلی ڈاٹنئ                                         | -• |
| 17 (                                   | قبرانورکہاں ہے                                              | •  |
| ΓΓ ω                                   | مولاعلی طانع کارشادات مبارکه                                | 4  |
| TTA                                    | رون مي رونونت الرون رون الرون المريد                        | 4  |

# انتساب جميل

مین این اس حقیری کاوش کو پیکرشرم و حیا سیدة النساء عکر گوشئهٔ رسول حضرت ستیده فاطمه بنو ل طبیبه طاهره زهرا زاکیهٔ راضیه و مرضیهٔ عابدهٔ زامده کی خدمت سرایا شریعت وحكمت ميں به مديه عقيدت پيش كرنے كى سعى و سعادت حاصل كرتا ہوں نيز اپني والدہ ماجدہ جو كه ہر وفت مجھ پر اپني شفقتوں کے دریا بہاتی رہتی ہیں اور ایسے محسن بھائی محمد عرفان و محمد عمران و محمد رضوان کی والدہ ماجدہ مرحومہ ومحمد اشتیاق عطاری آف یاک پنن شریف کی والدہ مرحومہ کی روح کوایسال تواب کے لئے پیش كرتا ہول۔ نیزاللہ رب العزت ابوالحسان محد تعیم رضا قادری عطاری بصیر بوری کے علم وعمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے دل کی ہرجائز دعامقبول فرمائے۔ نیزمحر خلیل احمد نوری عطاری و ڈاکٹر مرتضی ویٹین بھٹی صاحب ان سب کے عزیز و اقربا کی ارواح مبارکہ کو ایصال تواب کے لئے پیش کرتا ہوں اللہ عزوجل قبول فرمائة مين بجاه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم

سگ درگاه ابل ببیت اطبهارعلیهم الرضوان احقر العباد

ابونعمان محدرياض رضاباتمي عطاري بصير بوري

# عرض ناشر

الله تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں بیرتو فیق عنایت کی کہ ہم اس کے سب سے زیادہ مقرب اور محبوب رسول تا پیلی کی چیتی اور لاؤلی صاحبز ادی بڑی کی سوائے شائع کریں۔

بلاشبہ نی اکرم اللہ کی سیرت اہل ایمان کے لیے مشغل راہ اور اسوہ ہے گربعض امور میں خواتین کے مسائل و آ داب مردوں سے مختلف ہوتے ہیں۔
ان امور میں از واج مطہرات نگا اور بنات طیبات نگائی کی پاکیرہ زندگی مسلم خواتین کی سے۔ کتاب کی تصنیف و اشاعت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ مسلم خواتین کواس اسوہ کی روشی فراہم کی جائے۔ بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ مسلم خواتین کواس اسوہ کی روشی فراہم کی جائے۔ ہمارے محترم دوست محمد ریاض ہاشی نے نہایت جامعیت اور اختصار کے ماتھ سیّدہ فاطمہ نگائی کے احوال و آٹار کو مرتب کیا ہے۔ اللہ تعالی سے وعا ہے کہ دہ اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس کو مصنف مصحح 'ناش' کم پوزرز اور طابع کے لیے دنیا و آخرت میں خیرو برکت کے حصول کا باعث بنائے۔

آپ کامخلص ملک شبیرحسین

# حمر باری تعالی ،

الله ہو الله ہو الله ہو الله ہو تری عظمت ہے قربان یا وحدہ ہو ہر میں عظمت ہے قربان یا وحدہ ہر میں فظر آئے تو فرت کے تو فرت کے کو مولا تری جبتو میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

تیری حمد و ثناء بس ہے ورد مرا تو ہے معبود مرا میں ساجد ترا چاہیے آور کیا میں ہوں بندہ ترا صدیقے رحمت کے اپنی ' مجھے بخش تو اللہ ہو ' اللہ ہو اللہ ہو ' اللہ ہو ۔

مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہئے تیری رحمت کی مولا نظر چاہئے بیل مولا نظر چاہئے بس حشر میں تیرا درگزر چاہئے رکھ محم<sup>ا</sup> کے صدقے مری آبرو اللہ ہو ' اللہ ہو ' اللہ ہو واللہ ہو ۔

لے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

مصطفیٰ اجان رحمت کے مدیقے کرم ہم غزیوں کا رکھ لے خدایا بھرم جاتے غیروں کے درہم کو آئے شرم مرک لاج تو ایک بہر نبی اب مری لاج تو ہشت کو آئے شرم ہشتی کو تو ایسی جزا دے خدا الفت مصطفیٰ ایسی گوما دے خدا ہوں سرایا خطا تو نہ دے یوں سزا صدقے مرشد کے مولا مجھے بخش تو مصدقے مرشد کے مولا مجھے بخش تو مرشد کے مولا مجھے بخش تو موردی ایسیروری)

ل صلى الله تعالى عليه وسلم

# نعت رسول مقبول مَعْيَامِ مِ

تصور جس نے بھی باندھا تہارا یارسول اللہ خدا کا کرلیا اس نے نظارہ یارسول اللہ خدا اس کا نہیں ہوتا ای پر ہے مرا ایماں جے آتا نہیں ہونا تمہارا یارسول اللہ بھنور سے یک بہ یک نظے مری سنی کنارے پر اگر کردو کرم کا تم اشاره یارسول الله یہ میکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے أنبيس جلوه وكها دو پيارا پيارا يارسول الله مرے نایاک دل پر نور کی برسات کر جاؤ ہے جبیا مرشدی کا دل نکھارا یارسول اللہ حشرمیں جب چلول بل پرمرے آقا جلے آنا مجھے گرتے ہوئے دینے سہارا یارسول اللہ بروز حشر میرے اس یقیں کی لاج رکھ لینا تمهارا مول تمهارا مول تمهارا بارسول الله دم آخر ہے اب تو ہائمی کو دید ہو جائے بنا دیکھے نہیں اب تو گزارہ یارسول اللہ

#### Click For More Books

(ازقلم علامه ابونعمان محمد رياض باشي عطاري بصير بوري)

# مدرح المل ببيت

باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوانِ اہل بیت تم کو مرزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تحس زبال سے ہو بیانِ عز و شانِ اہلِ بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خوانِ اہلِ بیت ان کی یا کی کا خدائے یاک کرتا ہے بیاں آیۂ تظہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت مصطفی مُنَافِیْم عزت برمهانے کے لیے تعظیم دیں ہے۔ بلند اقبال تیرا دودمان اہل بیت اُن کے گھر میں باجازت جرئیل آتے نہیں ت قدر والي جانت بين قدر و شان ابل بيت مصطفیٰ مَنْ الله مشری خوب جاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت رزم کا میدال بنا ہے جلوہ گاہِ حسن وعشق حربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت بچول زخمول کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینیا گیا ہے گلٹان اہلِ بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت

ہو گئی تحقیق عید دید آب نیخ سے

انیخ روزے کھولتے ہیں صائمانِ اہلِ بیت

جعه کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج

تھیلتے ہیں جان پر شنرادگانِ اہلِ بیت

اے شاب فصل گل میہ چل گئی کیسی ہوا

كث رہا ہے لہلہاتا بوستانِ اہلِ بیت

كس شقى كى ہے حكومت ہائے كيا اندلير ہے

ون دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت

ختک ہوجا خاک ہو کرخاک میں مل جا قرات

خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانِ اہلِ بیت

خاک پر عباس و عثانِ علمبردار بی

بيكسى اب كون اٹھائے گا نشانِ اہلِ بيت

تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں

پیاس کی شدت میں تربے بے زبان اہل بیت

قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونی کر

وارمث بيت وارثال كو كاروان ابل بيت

فاطمہ کے لاڑلے کا آخری دیدار ہے

حشر کا ہنگامہ بریا ہے میانِ اہلِ بیت

وفت رخصت کہدر ہا ہے خاک میں ملتا سہاگ

او سلام آخری اے بیوگانِ اہلِ بیت

أبرفوج دشمنال مين اے فلك يوں ڈوب جائے

فاطمه كا جاند مبر آسانِ اللِ بيت

کس مزے کی لذتیں ہیں آب نتیج یار میں خاک وخوں میں لوٹے ہیں تشنگانِ اہلِ بیت باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا

اے زہے قسمت تمہاری کشتگانِ اہلِ بیت حوریں بے پردہ نکل آئی بین سرکھولے ہوئے

آج کیسا حشر ہے برپا میانِ اہلِ بیت کوئی کیوں پوچھ کسی کو کیا غرض اے بیکسی

آج کیما ہے مریض نیم جانِ اہلِ بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سکھ جائے

جانِ عالم ہو فدا اے خاندانِ اہلِ بیت

سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں یے بلند

اور او نجی می خدا نے قدر و شانِ اہلِ بیت

دولتِ دیدار پائی پاک جانیں جے کر

كربلا مين خوب بى جيكى دوكانِ ابلِ بيت

زخم کھانے کو تو آب تیج پینے کو دیا

خوب وعوت کی بلا کر دشمنانِ اہلِ بیت

اینا سودا نیج کر بازار سونا کر کھے

كون سي بستى بسائى تاجران ابل بيت

اہلِ بیت پاک سے گتاخیاں بے باکیاں

لعنة الله عليكم وشمنان الله بيت بيت بيت بيت بيت الله بيت بيت بيت أدب گنتاخ فرقه كوسنا دے اے حسن بيت بيت بيل سنى داستان الل بيت

(برادر اعلى حضرت مولا ناحسن رضا خان عليه الرحمة الرحمٰن)

# منقبت سيره فاطمه طالخنا

بوھے گی تا اُبد شانِ علی ہر آن زہرا کی کہ ہے مِدحت سرائی کر رہا قرآن زہرا کی

کھڑے ہوکر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ اُن کا خدا ہی جانتا ہے کس قدر ہے شان زہرا کی

نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی

نگاہوں کو جھکا لو اہلِ محشر، بیہ ندا ہو گی سواری خلد میں جائے گی جب ذبیثان زہرا کی

بیاس بردہ ملک الموت کے انکار کرنے بر خدا نے قبض فرمائی تھی خود ہی جان زہرا کی

جھی تو کٹ کے بھی کربل میں سران کارہااونیا کہ تھی شبیر میں بغیرت علی کی ہون زہرا کی

بیال کیا شان ہو بنت نبی کی تجھے سے اے صائم شخصے بھی بنینے حور و ملک رضوان زہرا کی

# بسم التدالرحن الرجيم

# حكر كوت رسول مَنَا لَيْنَا مُ وَثِنَا لِمُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا

آب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نامی اسم گرامی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور القاب سیّدہ زہرا بنول طاہرہ وزا کیۂ راضیۂ عابدہ وزاہدہ ہیں۔

# نام فاطمه کی حکمت

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور اکرم سیّد عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا سَمِّيتُ إِبْنَتِى فَاطِمَةً لِأَنَ اللهَ فَطَمَّهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ

( كنز العمال ج٢ص١٩صواعق محرقه ص١٥١)

کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبول کو دوز خے سے آزاد فر مایا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

إِنَّ فَاطِمَة آخُصَنَتُ فَرَجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ

(المتعدرك عاكم ج ١٥٢/٣)

کہ بے شک فاطمہ پاک دامن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولا دکو دوزخ پرحرام فرما دیا ہے۔

نام زہرا کیوں؟

کلی۔ نہایت خوبصورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا نقابه چنانچه حضرت انس بن ما لک رضی الله نغالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد مے حضرت فاطمة الز ہرارضی اللہ تعالی عنها کے متعلق بوجھا تو فرمایا؟ كَانَتُ كَالْقَمَرَ لَيْلَةُ الْبَدْرِ (متدرك ما كم جس/١٢١)

كەستىدە چودھوسى رات كے جاند كى طرح حسين وجميل تھيں۔

دنیا ہے بے تعلق۔ چونکہ آپ کی توجہ دنیا اور اس کے عیش وعشرت کی طرف نہیں بلكه مروفت الله تعالى كى طرف رى ہے اس لئے آپ كو بتول كہتے ہيں

یاک صاف چونکہ بجین ہی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت اور فیضان صحبت سے آپ کے باطن کا تزکیداور آپ کوظاہری و باطنی طہارت و با کیزگی حاصل ہو چکی تھی اس لئے آپ طاہرہ وزاکیہ کے لقب سے ملقب ہو کیں۔

آپ کی ساری زندگی زمد وعبادت میں گزری (جیبا که آپ آئنده سطور میں ملاحظہ فرمائیں گے اس کئے آپ کوزاہرہ عابدہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

سيّده كي ولا دت مباركه

آپ کی ولادت نبوت کے پہلے سال ہوئی تھی بینی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرشريف اس وفت وكتاليس برس كي تقى باقى تمام اولا دحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبل از اعلان نبوت ہوئی چونکہ آپ کی ولادت کا شانہ نبوت کے انوار وتجلیات میں ہوئی اس کے آپ کا مرتبہ بنات رسول میں سب سے زیادہ ہے۔

## سيّده كالجين شري<u>ف</u>

آپ کا بچین شریف اور زندگی کا برلمحه نهایت پا کیزه تقااور ایبا کوکر نه بوتا جبکه حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم اور حضرت سیده خدیجة الکبری کی آغوش رحمت آپ کی تربیت گاه تنی اور آپ دن رات حضور صلی الله تعالی علیه وسلم اور خدیجة الکبری کی زبان پاک سے پاکیزه اقوال اور خداشناس کے تذکر مستنین اور ان ایک مقدس افعال واعمال کا مشاہدہ کرتیں ۔

#### والده كاانتقال

آپ کی عمر شریف ابھی نو برس ہی کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عند آپ کی بہترین تربیت فرما کر انتقال فرما گئیں ان کی وفات کا صدمہ سب سے زیادہ آپ کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا۔

### نکارِح مقدس

آپ کی عمر شریف تقریباً ساڑھے پندرہ برس کی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے نہایت سادگی کے ساتھ کردیا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت چوہیں سال کے قریب تھی نکاح کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی وم کرکے دونوں پر اس کے چھینے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی وم کرکے دونوں پر اس کے چھینے مارے اور فرمایا میں تمہیں اور تہاری اولا دکوشیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

## فضائل ستيره فاطمه

آپ کے فضائل بیٹار ہیں حضور کی نورنظر لخت جگراور آپ کواپ اہل بیت میں سب سے پیاری ہیں فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کی اہلیہ محتر مداور حسین کریمین (حضرت حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنما) کی والدہ ماجدہ اور سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں پروردگار عالم نے اولا درسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہان کی عورتوں کی سردار ہیں پروردگار عالم نے اولا درسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا

سلسلہ آب ہی سے جاری قرمایا۔

تیری سل باک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا ام المومنين حضرت عائشه صعر يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بي كه قَىالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّا تَرُخَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيّدَةً يِسَاءِ اهلِ الْجَنَّةِ أَوْنِسَاءِ الْعَالَمِين (بخارى وملم) حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت فاطمه سے فرمایا که کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ سارے جہاں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہیں کہ

میں نے اپنی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں جاکر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کی درخواست کرون۔ والدہ رضی اللہ تعالی عنہانے اجازت دی اور میں آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا مغرب کی نماز آپ کے ساتھ ادا کی بھرنوافل پڑھے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوکر حلے تو میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آواز س کر فرمایا تو حذیفہ ہے؟ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں نے عرض کیا (جی)

قَـالَ مَاحَاجَتُكَ غَفَرَاللهُ لَكَ وَلاُمِّكَ إِنَّ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنُولِ الْآرْض قَطَّ قَبُلَ هَٰ ذِهِ اللَّيْ لَهِ اسْتَاذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيْلَةً يِّسَاءِ اَهُ لِ الْبَحَنَّةِ وَانَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ أَشْبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ (رَمْنَ وَمَثَلُوة صَعْدِ ٥٥)

فرمايا تخفي كيا ماجت ہے اللہ عزوجل تخفیے اور تیری ماں کو بخشے بیرا یک فرشتہ

ہے جو اس رات سے پہلے بھی زمین پرنہیں اترا۔ اس فرشتے نے اپنے ۔
پروردگار سے میرے پاس آ کر جھے کوسلام کرنے کی اجازت کی اور جھے یہ
بثارت دے رہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حسن و
حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں (رضی اللہ تعالی عنہم)

﴿ رَمْدَى ومَثَكُوُّةٌ صَغِيرٍ ٤٠٠)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ:
حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں ہیں سے افضل عورتیں خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمصلی الله تعالی علیہ وسلم اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاتم (فرعون کی بیوی) ہیں۔ (الاستیعاب ج مع ۲۵۷)

حضرت ابوہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا تمام جہان کی عورتوں میں سے بہتر چار عورتیں نیل مریم بنت محر عورتیں نیل مریم بنت عمران آسیہ بنت محر اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) (الاستعاب ج مس ۲۷۷)

حضرت عمران بن حمین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اے بیٹی کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہے؟ سیدہ نے عرض کیا ابا جان مریم بنت عمران بھی تو ہیں؟ فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اپنے نرمانے کی عورتوں کی سردار اپنے نرمانے کی عورتوں کی سردار اور خدا کی قتم تمہارا شو ہرعلی دنیا و آخرت میں سردار ہے۔ (الاستیاب ن میں الدیاء)

کون افضل ہے؟

حضرت مریم صدیقه اور حضرت فاطمه زبرا رضی الله تعالی عنه میں سے کون افضل ہے؟ بعض نے کہا کہ حضرت مریم صدیقه افضل بیں کیونکه الله تعالی نے ان کی شان میں فرمایا ہے میں فرمایا ہے وائمة صدیقة (مائده: ۵۵)

111355

ترجمه: اوراس کی مال صدیقه ہے۔ اور فرمایا:

وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَالَمِينَ (آلعران ٢٢)

ترجمہ: اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے بیند کیا ہے۔

ثابت ہوا کہ وہ صدیقہ بھی ہیں اور تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدہ ہیں۔

اس کے جواب میں علائے کرام فرماتے ہیں کہ نساء العالمین سے مراداس زمانے کی عورتیں ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا' لہذا جس طرح بنی اسرائیل کوان کے زمانے میں دوسری قوموں پرفضیلت دی گئ تھی اسی طرح حضرت مریم کوان کے زمانے کی سب عورتوں پرفوقیت دی گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا:

تلك سيدة نساء عالمها وانت سيدة نساء عالمك

وہ اینے زمانے کی عورتوں کی سردار اورتم اینے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو نیز فرمایا؟ جارعورتیں اپنے اپنے زمانے کی سردار ہیں۔

ا-مريم بنت عمران

۲- آسید بنت مزاحم (فرعون کی بیوی)

٣- خدىجە بنت خويلد '

٣- فاطمه بنت محمصلی الله تعالی علیه وسلم اوران میں انصل فاطمه زہرا ہے۔

بہرصورت بیالیک حقیقت ہے کہ حضرت سیّدہ فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ سے افضل ہیں ڈاکٹر اقبال مرحوم سیّدہ کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے خوب فرماتے ہیں۔

مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز

حضرت مريم (رضى الله عنها) صرف ايك نسبت يعنى حضرت عيسى عليه السلام كى

والده ہونے کی وجہ سے عزیز ہیں مگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنها تین نسبتوں کی وجه سے زیادہ عزیز ہیں۔

نورچيتم رحمة اللعالمين آل امام اوّلين وَآخِرين

ا- كيلى نسبت ميدكه وه اولين وآخرين كهام رحمة اللعالمين حضرت محمصطفي صلى الله تعالیٰ علیه وسلم کی نور نظر اور لخت جگر ہیں۔

۲- دوسری نسبت مید که وه تاج دار اہل اتی مولائے مرتضی مشکل کشا شیر خدا حضرت على كرم الله وجهه كى بيوى بين\_

مادرآ ل مركز بركار عشق

سا- تیسری نسبت بیر ہے کہ وہ حضرت حسین کی والدہ ہیں جوعشق کی برکار تھے مرکز اور عشق کے قافلے کے سالار ہیں۔

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرمات بین که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت کی عورتوں میں بہتر میری بیٹی فاطمہ ہیں (المعدرک) محبوب رسول الثد

حضرت جميع بن عمير رضي اللد تعالى عنه فرمات يين:

كم ميں اين چوپيمي كے ساتھ أم المونين حضرت عائشه صديقة رضي الله تعالى عنها کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو میں نے یو جھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ (حضرت عائشہ نے) فرمایا فاطمۂ پھر میں نے عرض کیا اور مردوں میں؟ فرمایا ان کےشوہرعلی۔ (ترندی دمفکوۃ شریف صفحہ ۵۷)

## صديقه كى صدافت

م ام المومنين حضرت عائشه صديقة كى روايت كرده اس اور اس سے يملے مذكور شده حدیث میں اگر انصاف سے غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اُم المونین کی بیہ روایتی ان کے عدل و انصاف اور دیانت وصدافت کی بہت بردی دلیل ہونے کے ساتھ ان کی اور سیدہ کی گہری محبت کی علامتیں ہیں چنانچہ اسی طرح حدیث دیگر آمدہ کے از فاطمہ پرسیند کہ آزاند میاں کہ دوست تربود برسوں مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمودہ عائشہ! گفتر ادمرد مال فرموند پدر شریف وے (مدارج النوت ج۲۱/۲)

## مقام صديق

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئس سے زیادہ محبت ہے؟
سیّدہ نے فرمایا: عائشہ سے انہوں نے کہا اور مردوں میں سے؟
فرمایا ان کے باپ (صدیق اکبر) ہے۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

### عظمت مولاعلى

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم عورتول میں سے حضرت فا مداور مردول میں سے حضرت فا مداور مردول میں سے حضرت علی کوسب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ (ترندی باب المنا قب متدرک حاکم ج ۱۵۵/۳) سیدہ سے رسول الله کی محبت

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بين:

کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کوتشریف لے جاتے تھے تو سب کے بعد اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ (المعدرک حاکم ۱۵۶۳)

#### غضب خدا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

بے شک اللہ تعالی فاطمہ کے غضب ناک ہونے سے غضب ناک ہوجا تا ہے اور

اس کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ (المتدرک عالم جسم ۱۵۳/۳) حضرت مشور بن مخر مدرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:

### رسول الله کے گوشت کا مکڑا

کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے کو وہ چیز جواس اس کو ناراض کیا اس کو ناراض کیا اور اضطراب میں ڈالتی ہے مجھے کو وہ چیز جواس کو اضطراب میں ڈالے اور تکلیف دے۔ (بخاری وسلم ترندی)

## تشتاخ فاطمه كاانجام

ان دونول حدیثول سے معلوم ہوا کہ جو تخص سیّدہ فاطمۃ الزہراکی یا ان کی اولاد کی بے ادبی کرنے یا ان کو ایذ ا پہنچائے اس نے اپی جان کو ہلاکت میں ڈال ڈیا کیونکہ اس کی اس حرکت سے ان کو اذبت ہوگی جو غضب اللی کا موجب ہے جس طرح ان کا غضب غضب اللی ہے ہوگی خضب اللی کا موجب ہے جس طرح ان کا غضب غضب اللی ہے اس طرح ان کی پرضا میں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خضب خضب اللی ہے اس طرح ان کی پرضا میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے اہل ہیت کی نیاز میدی کر ہے اور ان کو دوست رکھے (دیلی)

# رسول اللدكي ناراضكي

حاجی ارداد الله صاحب مہاجر کی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی قلندرعلی حناجب رحمۃ الله علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی ایک حناجب رحمۃ الله علیہ کو ہرروزحضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی ایک دن کسی حَمَّال کے لڑکے کو کہ سیدتھا طمانچہ مارا اس دن سے زیارت منقطع ہوگئ مدینہ منورہ کے مشاکخ سے رجوع کیا انہوں نے ایک ولیہ مجذوب کا پنہ دیا جب وہ عورت مسجد نبوی میں آئی اور مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا شف حذارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پس مولانا نے بیداری میں چھم ظاہر سے فرمایا شف حذارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پس مولانا نے بیداری میں چھم مفید نہ ہوا زیارت کی۔ اس سے پہلے اس لڑکے سے خطا بھی معاف کرائی تھی گر پچھے مفید نہ ہوا

تقاـ (امراد المعناق صفحه ١٠٠)

#### بشارت فاطمه

حضرت حسین رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! تخصے بثارت ہے کہ امام مہدی تیری اولا و سے ہوں گے۔

(ابن عساکر الفتح البیرج ۱۱۷۱)

## حضربت حسن کی داریه

حعرت اساء بنت عميس رضى الله تعالى عنه (زوجه حفرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه) فرماتی بيل كه حضرت حسن رضى الله تعالى عنه كى ولادت كے وقت بيل سيّده كے بيال تقى اور بيل نے دايد كے فرائض سرانجام ديئے۔ بيل نے كوئى خون وغيره جو بوقت ولادت نكلنا ہے نه ديكھا تو بيه كيفيت حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) سے بيان كى - تو آپ نے فرمايا كيا تو نہيں جانتى كه فاطمه طاہره ومطہره ہے۔ اس كا حيض بيل بھى خون نہيں ديكھا گيا۔ (تشريف البشر صفح الائر بت الجالس ج ١٤٦١٢)

### مشابهت رسول الثد

ام المونين حضرت عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتی ہيں ميں نے کسى كونہيں ديكھا جو بين ين مين حضرت فاطمه ديكھا جو بين ين المحض على على حسن خلق اور گفتگو ميں حضور كے ساتھ حضرت فاطمه رضى الله تعالى عليه وسلم سے زيادہ مشابہ ہوں۔

### استقبال فاطمه

ام المونین فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لا تیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کو چومتے اور اپنی جگہ پر پیارو محبت سے بٹھاتے اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہست مبارک کو بوسہ دیتیں اور بے حداحر امرام

سے اپنی جگہ بٹھا تیں۔ (ترندیٰ المتدرک عالم ج۱۲۰/۱) کسی برزرگ کی آمد بر کھڑا ہونا کیسا ہے؟

ال حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بڑا چھوٹے پرشفقت و محبت فرماتے ہوئے اور چھوٹا بڑے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے سواکسی اور کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا شرک ہے سراسر غلط اور دلیل جہالت ہے۔

ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين:

میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو ضیح نہیں دیکھا' اور ایبا کیوں نہوتا جب کہوہ نبی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ (الاستیعاب ج ۲/۲ دیم)

امت کی سخشش

نزمة المجالس مين روايت سے كد جب آير كريمه وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا (مريم: الم)

ترجمه: اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گذر دوز وخ پر نہ ہو۔

نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر اُمت ہیں بہت رونے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیہ حالت و کی کر صحابہ کرام بھی باوجہ محبت رونے لگ گئے۔ ایکن کسی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونے کا سبب معلوم نہیں تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی رنج وغم میں بھی سیّدہ فاطمہ کو و کی کرخوش ہو جاتے اور آپ کا سبب رنج وغم دور ہوجاتا تھا اس لئے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ما چراعر ضلی سب رنج وغم دور ہوجاتا تھا اس لئے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کئے اور ما چراعر ضلی طرح سیّدہ کو بلایا جائے ، چانچ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کئے اور ما چراعر ضلی کر کے خواہش خاہر کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کر کے خواہش خاہر کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی عنہا ورضی اللہ تعالی عنہا ورضی بارہ سے زیادہ پوند تھے۔ اور چلیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دردسا اٹھا اور میں روتے ہوئے دل میں ہے کہتا عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دردسا اٹھا اور میں روتے ہوئے دل میں ہے کہتا

جارہاتھا کہ کفار کی بیٹیاں تو ذر یں لباس پہنیں اور محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیاری بیٹی کے لباس میں استے پیوند گئے ہوئے ہیں۔ جب دربار رسالت میں پہنچ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود کیھتے ہی سیّدہ کی مبارک آئیسیں اشکبار ہو گئیں اور روتے ہوئے عرض کیا' ابا جان کس بات نے آپ کو اس قدر راایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ آئیت پڑھ کر سائی جو نازل ہوئی تھی۔ سیّدہ سنتے ہی خوف خدا سے اور زیادہ رونے لگیں۔ اور روئے روئے حضرت ابو بکر صدیت کی طرف توجہ کر کے فرمایا' یا شخ المہاجرین اللہ نے اپنے بی پرآیت

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا (مريم: الم)

اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گذر دوزخ پر نہ ہو۔

اتاری ہے تو کیا آپ اُمت کے بوڑھوں پر فدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں!
پھرآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علی مرتضٰی سے فر مایا کہ آپ اُمت کے نو جوانوں پر فدا
ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں! تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسن وحسین سے
پوچھا کیا تم اُمت کے بچوں پر فدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہاں ہاں! پھر آپ رضی اللہ
تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ میں اُمت کی عورتوں پر فدا ہوتی ہوں۔

پی جبریل نازل ہوئے اور کہا اے محرصلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! اللہ تعالیٰ آپ کو سلم فرما تا ہے اور کہا اے محرصلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما تا ہے کہ فاطمہ سے کہیں کہ وہ غم نہ کرے میں آپ کی اُمت سے وہی سلوک کروں گا جو فاطمہ جاہے گی۔ (نزمۃ الجالس ج۱۵۳/۲)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور سجد و شکر ہجالائے۔

وه نور العين وه لخت دل محبوب ربانی وه فخر باجره و آسيه وه مريم نانی وه جن کابيک سجده ضامن عفو خطا کارال وه جن کی جنبش لب شافع جرم گنهگارال

ز مدوتفوی ونفس کشی

راہ خدا میں کفار سے لڑنا بھی جہاد ہے گرنفسی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے محرمات سے بچنا اور صدق نیت کے ساتھ کتاب وسنت پر عمل کرنا اور اس پر ثابت قدم رہے ہوئے موجے موجے ہوئے ہوئے موجے موجے اللہ تعالی فرما تا ہے:

اور وہ جس نے ایپےنفس کوخواہش بدیے روکا تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔ (النازعات)

اس آبیر بہ سے معلوم ہوا کہ جونفسانی خواہشات کی پیروی کی بجائے نفس کو قابو میں رکھ کرا حکام الہی کی پیروی کرے اس کا ٹھکانا سوائے جنت کے اور کہیں نہیں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ نعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

جہاد چار ہیں: (۱) نیکی کرنے کا تھم دینا' (۲) برائی سے منع کرنا' (۳) مقامات مصیبت میں سچائی اختیار کرنا' (۴) نافر مان سے نفرت کرنا۔ (افتح الکبر۲۰۸۱) حضربت ابوذر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمان

افضل نزین جہاد ہے کہ آ دمی اپنے نفس اور اس کی ناجائز خواشوں ہے جہاد کرے۔(الفتح الکبیرصفحہ۲۰۸)

اس مدیث سے صراحۃ ثابت ہوا کہ نفس اور اس کی خواہشات سے جہاد کرنا' افضل ترین جہاد ہے اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر فرمایا تھا

کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں (غنیة الطالبین کیمیائے سعادت) صحابہ کرام نے عرض کیا ہے ارسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا نفس کو خدا کی نافر مانی سے بازر کھنا۔

ننس سے جہاد جہاد اکبر کیوں ہے؟ اس لئے کہ کفار ظاہری ویمن ہیں اور نفس و شیطان باطنی ویمن میں اور نفس ہے ادکر نے کے لیے قوت باز واور تیر ویکوار کی مغرورت ہے اور نفس و شیطان سے جہاد کرنے کے لئے قوت ایمان وعمل کی ضرورت ہے کفار سے مجمعی بھی جہاد کا موقع آتا ہے گرنفس و شیطان سے جروفت جہاد کرنا پڑتا ہے پس معلوم ہوا کہفس کے ساتھ جہاد ہے دہاد یقینا بڑا جہاد ہے۔

### تفس کے ساتھ جہاد

جہاد کا نتیجہ فتح یا شکست ہے۔اگر آپ نفس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے حرام اختیار کرلیں تو بیر آپ کی شکست اور نفس کی فتح ہوگی اور اگر آپ نفس کی خواہشات کو کپل دیں اور حرام کے اختیار سے بچیں تو بی<sub>ا</sub> آپ کی فتح اور نفس کی شکست ہو گی اور ظاہر ہے کہ جب کسی متمن کو فککست پر شکست دیتے ہوئے اس کی طاقت وقوت کو کمزور کرتے جلے جائیں تو ایک دن آئے گا کہ دشمن ختم ہو جائے گایا سراٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اہل اللہ کا بھی طریقہ ہے کہ وہ وشمن تفس کی خواہشات کو مسلسل کمزور کرتے جلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ تفس کو بالکل مار دیتے ہیں اور جب تفس ہی مرگیا تو تفسی خواہشات کہاں ہوں گی؟ بھرتو وہ سرایا روحانیت ہو جاتے ہیں ان کے تقاضے بھرنفسانی تہیں روحانی ہوتے ہیں۔ پھر وہ صرف خدا کے طالب ہو جاتے ہیں کسی دوسری چیز کی رغبت ہی نہیں کرتے۔ اور نہ ان کی نظروں میں کسی دوسری چیز کی کوئی وقعت ہی رہتی ہے۔ پھروہ طلال کی خواہش بھی نہیں کرتے طلال چیزوں کا دروازہ بھی ایپے اوپر بند كركيتے ہيں۔ چنانچەحضرت عمر فاروق فرماتے ہيں كہ ميں حرام كے اختيار كے خوف سے ستر مرتبہ اپنا ہاتھ جلال سے تھنچتا ہوں۔ یمی وجہ ہے کہ شہنشاہ کونین ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر وفاقہ اختیار فرمایا اور دنیا کی چیز دں کی رغبت جمیں فرمائی اور میمی حال آب کے غلاموں اور خداموں کا رہا ہے اور چونکہ آپ کو ا پی بیاری بینی فاطمة الز ہرا رضی الله تعالی عنها ہے خاص محبت تھی اس کئے آ ہے الله الله تعالی علیہ وسلم نے جو بچھا ہے لئے پند فرمایا وہی بچھا پی بٹی کے لئے پند فرمایا چنانچہ حضرت توبان فرمات بیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف کے گئے میں بھی آپ کے ہمراہ تھا سیدہ نے اپنے گلے میں سے سونے کی ایک زنجيرا تاري اورحضور صلى الثدنعالي عليه وسلم كو دكھا كرعرض كى ـ ابا جان! بيه ابوحسن (على )

تو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: اے فاطمه! كيا تجھے بيه اچھا لگتا ہے كه

اوگ کہیں کہ فاطمہ . ۔ محمد کے ہاتھوں میں جہنم کی زنجیر ہے؟ بیفر ماکر آپ تشریف لے گئے اور وہاں نہ بیٹھے۔ فاطمہ نے ای وقت اس زنجیر کونتے دیا 'جو قیمت ملی اس سے ایک غلام خرید کر اہ خرامی آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بیخبر ملی تو فرمایا ' سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے فاطمہ کو دوزخ سے نجات دی۔

(مبتدرک ماکم ج۱۵۳/۳۵۱)

تشبيج فالممه

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ پائی جرتے جرتے میرے سینے میں درد ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی نے بہت سے قیدی تمہارے باپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیج دیئے ہیں ایک لونڈی بی ما نگ لاؤ۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا کی تتم چکی چلاتے اور بجو پیسے ہوئے میرے ہاتھوں ہیں بھی چھالے پڑ گئے ہیں

اور مجھے گھر کا سارا کام خود کرنا پڑتا ہے چنانچہ سیّدہ گئیں۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف فرمانہیں تھے تو وہ اپنا مقصود أم المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرکے واپس آگئیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اُم المونین نے سیّدہ کا آنا اور لونڈی کا طلب کرنا بیان کیا۔ اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیّدہ کے مکان پرتشریف لائے۔

اور فرمایا کیا تمہیں الی بات نہ بتاؤں جو آئ سے بہتر ہوجس کا تم نے مطالبہ کیا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں ارشاد فرماین فرمایا: رات کوسوتے وقت ۳۳ مرتبہ سجان الله ۳۳ مرتبہ الله اکبر پڑھ لیا کرو۔ بیتمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔ مرتبہ الحمد للداور ۳۳ مرتبہ الله اکبر پڑھ لیا کرو۔ بیتمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔ (بخاری درُرقانی علی المواہب)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہوئیں۔ اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم اجمار ہے یاس کوئی بچھوٹا تک نہیں

ہے سوائے ایک مینڈھے کی کھال کے جس پر ہم رات کوسوتے ہیں اور دن کواس میں اپنے اون کو اس میں اپنے اون کے چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں آپ نے فرمایا بٹی صبر کرؤ موئی بن عمران نے اپنی بیوی کے ساتھ دس برس اسی طرح گزارے تھے۔ کہ ان کے واسطے کوئی بچھونا وغیرہ نہ تھا سوائے ایک چاور کے جو چھوٹی سی تھی۔ (زرقانی علی المواہب)

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وفت سیّدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ تفادروازے پر پہنچ کر فرمایا' السلام علیم بیٹی' ایک شخص میرے ساتھ ہے ہم اندر آ جا کیں' سیدہ نے کہا یارسول اللہ میرے بدن پر ایک پرانی کملی کے سوا اور کوئی کیڑ انہیں ہے اور اس سے سارا بدن نہیں چھپتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی برانی حادر ان کی . طرف بھینک دی۔ جس سے انہوں نے اپنابدن چھیایا۔ پھر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندرتشریف لے گئے۔فرمایا بیٹی کیا حال ہے عرض کیا: ابا جان! کل سے پچھٹیں کھایا' فاتے سے ہوں بھوک نے بہت تنگ کیا ہے بین کرآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا بینی تین دن سے میں نے خود کھے تہیں کھایا۔ حالاتکہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں۔اوراس کے نزد کیے تم سے زیادہ مکرم ہوں اور اگر میں اس سے سوال کروں تو وہ مجھے ضرور کھلائے کیکن میں نے دنیا پر آخرت کوتر جے دیے کرخود فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ پھر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کا ندهول پررکھ کر فرمایا بیٹی تو خوش رہ کہ تو جنت کی عورتوں کی سر دار ہے اور تیرا نکاح میں نے اس سے کیا ہے جو دنیا وآخرت میں سردار ہے لیں تو اپنے شوہر کے ہمراہ (صبر وشکر كے ساتھ) قناعت كر۔ (كيميائے سعادت علية الاولياء نزمة الجالس ج ١٥٥/١)

فقر وفاقه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو محضور سبے گا۔ (کنزالعمال) فرمایا جو محضور سبے گا۔ (کنزالعمال) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

فرمایا جہشت کا دروازہ برابر کھنگھٹاتی رہا کرؤ میں نے عرض کیا یارسول اللہ بہشت کا دروازہ کا ہے سے کھنگھٹا کیں؟ فرمایا بجوک اور پیاس سے۔ (کیمیائے سعادت) حضرت جیفہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ڈکار آئی' آپ نے فرمایا

اس ڈ کارکو دور رکھ اس لئے کہ جواس جہان میں بھوکا ہے وہ اس جہان میں بھی بھوکا ہوگا

(كيميائے سعادت)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم بھوکے اور بیاہے رہ کر اپنے ساتھ جہاد کیا کرو کیونکہ اس کا تواب کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے برابر ہے ( کیمیائے سعادت ) صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پو پچھا یار سول اللہ افضل ترین شخص کون ہے؟ فرمایا جو تھوڑ ا کھائے 'تھوڑ ا سوئے تھوڑ ا بنے اور تھوڑ ہے کپڑ ہے پر قناعت کرنے اور تھوڑ کے کپڑ ہے پر قناعت کرے اور تفکر کرے۔ ( کیمیائے سعادت )

حفرت عبدالله بن مفضل رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که ایک شخص نے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہا:

یارسول اللہ اخدا کی شم میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ فرمایا دیکھ کیا کہدرہا ہے؟ کہا خدا کی شم واقعی میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں اور یہ تین مرتبہ کہا فرمایا اگر تو واقعی مجھ کو محبوب رکھتا ہوں اور یہ تین مرتبہ کہا فرمایا اگر تو واقعی مجھ کو محبوب رکھتا ہے نقرو فاقہ محبوب رکھتا ہے نقرو فاقہ مجبوب رکھتا ہے نقرو فاقہ مجبوب رکھتا ہے نقرو فاقہ مہت جلداس کی طرف آتا ہے۔ (تندی شریف)

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گھر میں نین دن برابر گیہوں کی روٹی کسی نے نہیں کھائی۔ (ترندی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل وعیال کئی کئی را تیں بھو کے ہی گزارتے ہے اور جب بھی کھاتے تو جو کی روٹی ہوتی۔ (ترندی)

حضور عليه السلام كافاقه

حضرت عائشرض الله تعالى عنها فرماتي بين كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے بھی

شکم سیر ہوکر نہیں کھایا اور بھی فاقہ کا شکوہ کسی سے نہیں فرمایا۔ فرماتی ہیں میں بعض دفعہ آپ کے فاقے کی حالت دیکھ کررونے لگ جاتی۔

اور اپنا ہاتھ آپ کے پیٹ پر پھیرا کرتی (جو فاقہ سے دبا ہوا ہوتا) اور کہا کرتی کہ میری جان آپ پر فدا ہو دنیا میں سے اتنا ہی قبول فرما لیجئے جو (جسمی) توانائی کے قائم کر کھنے کو کافی ہوتو جواب میں فرماتے عائشہ (رضی اللہ تعالی عنہا) مجھے دنیا سے کیا کام میر کے ہمائی اولوالعزم رسول تو اس سے زیادہ سخت حالت میں صبر کیا کرتے تھے۔ (شفاشریف) دنیا بارگاہ رسالت میں

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم علیہ التحية والتسليم اور جبريل امين مكم عظمه مين كوه صفا برتفا \_حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے جریل امین سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے شام کو آل محمد کے پاس ایک متھی آٹا اور ایک ہمھیلی بھرستو بھی نہیں ہوتا۔ بیر کلام پورا ہونے بھی تنہیں پایا تھا کہ آسان سے ایک ہول ناک آواز آئی۔ فرمایا جبریل بیرکیا ہے؟ عرض کیا اسرافیل کو آپ کے پاس حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے چنانچہ وہ حاضر ہو گئے اور کہا کہ جو آ پ نے کلام فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سنا اور آ پ کے پاس مجھے زمین کے خزانوں کی تخیال دے کر بھیجا ہے۔ کہ میں ریمنجیاں آپ کی خدمت میں پیش کردوں۔ اور تہامہ کے پہاڑوں کوزمردٔ یا قوت جاندی اور سونا بنادوں اگر آپ اس پر راضی ہیں تو میں ابھی میرکام کردیتا ہول آپ کواختیار دیا ہے کہ جاہے نبی بادشاہ بنیں یا نبی بندے آپ نے فرمایا: مین نبی بندہ بنتا جا ہتا ہول۔اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقروفا قدخود اختیار فرمایا اور اس فقرو فاقه کوغنا پرترجیح دی اور پھر جس صبر شکر کے ساتھ آ پ نے اور آپ کی از واج مطہرات و اہل بیت اطہار نے زندگی گزاری اس کی مثال تهبیل ملتی چنانچیددرج ذیل روایات اس کی روش دلیل ہیں۔حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالى عنه فرمات بين كه مين حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے ياس بيھا ہوا تھا كهسيّدہ فاطمه رضى اللد تعالى عنها تشريف لاتين أس وفت أن كا چېره زرد مور با نظاحضور صلى الله

تعالی علیه وسلم ان کا چېره د مکيم کر پېچان گئے که بھوک کے سبب نے ايما ہے آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان کے گلے کے نیچے جہاں ہار ہوتا ہے رکھ کر انگلیوں کو کشادہ کیا اور فرمایا؟

اے اللہ بھوکوں کو سیراب اور پست کو بلند کرنے والے!فاطمہ بنت محرکو بلند کر عمران فرماتے ہیں میں نے ستیدہ کو دیکھا کہ بھوک کے آثار ان کے چیرے سے جاتے رہے کچھ عرصہ بعد میں سیّدہ سے ملا اور پوچھا تو فرمایا (اے عمران) اس کے بعد مجھے بھوک نے بھی اذبیت نہیں ہوئی۔

حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو ایک وفت کے بعد کھانا میسر ہوا۔ والد بزرگوار میں اور امام حسین (رضی اللہ تعالی عنہم) کھا بھے تھے والده ماجده حضرت فاطمه رضى الله نعالى عنهان الجمي كهانا تقاكه دروازے يرآكرايك سائل نے یوں سوال کیا 'رسول اللہ کی بیٹی سرسلام ہو میں دو وفت کا بھوکا ہوں مجھے کھانا دو بيان كر والده ماجده نے مجھے سے فرمایا جاؤ بيكھانا اس سائل كو دے آؤ مجھے تو ايك وفت کا فاقہ ہے اور اس نے دووفت سے تہیں کھایا۔ (سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

محدث ابن جوزی نے روایت کی ہے کہ جضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے ایک نئ قیص سیدہ کو جہیز میں دی تھی سیھے عرصے کے بعد ایک سائل نے سیدہ کے دروازے پر آ كرسوال كيا اے نى كے كھروالو ميں مختاج ہوں كوئى بھٹا برانا كبر اہوتو مجھكودىدو سیدہ کے پاس اس وقت ایک پرانی قبص تھی فرماتی ہیں جب اس کے دینے کا ارادہ کیا تو فوراً بيرآ بيرمبارك بإدا كي \_

كَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ (آلْ مران:٩٢)

ترجمہ تم ہرگز بھلائی کونہ پہنچو کے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ

فوراً اپنی برانی قبیص رکھ دی اور سائل کو اپنی نئی قبیص دے دی۔ (زنمة الجانس)

### فاروق اعظم كى جلالت

حضرت عبدالله بن عبال رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ بن سلیم میں ہے ایک شخص نے بارگاہ اقدی میں حاضر ہوکر بول گتاخی کی اے محمد کیا تو ہی وہ جادوگر ہے جس کے متعلق بیمشہور ہے کہ اس کے وجود کا سابیہ زمین پڑہیں پڑتا۔ خدا کی قتم اگر بیہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ سے ناراض ہوجائے گی تو میں اس تلوار سے تیرا سراڑا دیتا۔ (معاذ الله)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے آگے بڑھ کر چاہا کہ اس ب اوبی اور گستاخی کا جواب دیا جائے مگرسیّد المرسیّن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روک دیا اور اس مخص سے فرمایا کہ تو آ نرت کے عذاب سے ڈر اور دوز خ کے عذاب سے خوف کھا بنوں کی بوجا جھوڑ دے اور خدائے وحدہ لاشریک کی بوجا و پرستش کر۔ میں جادوگر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ علیہ الصلو ۃ والسلام کے حسن خلق اور اس برات شرکلام کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ قا تلانہ جذبات رکھنے والا بت پرست کا فرای وقت مسلمان ہوگیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے قرآن مجید کی چند آیتیں سکھا دو۔ جب وہ سکھ چکا تو فرمایا۔ تیرے پاس س قدر مال ہے؟ اس کی چند آیتیں سکھا دو۔ جب وہ سکھ چکا تو فرمایا۔ تیرے پاس س قدر مال ہے؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ تعالیٰ علیک وسلم اغدا کی قسم قبیلہ بنی سلیم میں چار ہزار آ دی ہیں لیکن مجھ سے زیادہ ان میں کوئی فقیر نہیں ہے آپ نے صحابہ کرام کی طرف د کیے کر فرمایا تم میں ہے کوئی ایسا ہے جو اسے اونٹ خرید کر دے سکے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ دے گا۔ حضرت معد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ میر ب بدلہ دے گا۔ حضرت میں اس کو دے دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کون ہے جو اس کا سر ڈھانپ پاس ایک اونٹی ہے دوہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کون ہے جو اس کا سر ڈھانپ پاس ایک اونٹی ہے دوہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کون ہے جو اس کا سر ڈھانپ یاں ایک اونٹی ہے دوہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کون ہے جو اس کا سر ڈھانپ یاں ایک اور نئی کر دے؟

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھ دی' پھر فر مایا کون ہے جواس کے کھانے کا اسی وفت انتظام کردیے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشے اور چند مکانوں پر گئے کیکن اتفاق

#### Click For More Books

سے پچھ نہ ملا۔ پھرسیدہ فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوکر دروازہ کھکھٹایا یا سیدہ نے فرمایا
کون ہے؟ عرض کیا میں سلمان فاری ہوں فرمایا کیسے آئے ہُو؟ حضرت سلمان نے
سارا ماجرا سنایا۔ سیدہ س کر آبدیدہ ہوگئیں اور فرمایا اے سلمان اس خداکی فتم جس نے
میرے باپ کورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بناکر بھیجا ہے۔ آج تیسرا دن ہے کہ ہم
سب فاقے سے بیں لیکن تم دروازے پر آگئے ہو خالی کیسے واپس کروں۔ جاؤیہ
چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے بیاس جاکر کہوکہ فاطمہ بنت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی یہ چادر رکھ لو اور تھوڑے سے جو قرض دے دو۔ حضرت سلمان اس چادر کولیکر شمعون
کی یہ چادر رکھ لو اور تھوڑے سے جو قرض دے دو۔ حضرت سلمان اس چادر کولیکر شمعون

شمعون کچھ دریتک اس روائے مبارک کود کھتار ہا ناگاہ اس پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ اور کہنے لگا اے سلمان اواللہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی خبر اللہ تحالی نے ہمارے پغیبر موئی علیہ السلام کو تو رات میں دی ہے میں صدق دل سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں 'یہ کہہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں 'یہ کہہ کراس نے کلمہ تو حید پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت سلمان کو جو دیے اور نہایت ادب واحر ام کے ساتھ روائے مبارک واپس کر دی۔ سیدہ نے شمعون کو دعائے خیر دی اور تجوبیس کر کھانا تیار کر کے حضرت سلمان کو دے دیا۔ حضرت سلمان وہ نے عرض کیا کہ اس میں سے پچھ بچوں کے لئے رکھ لیجئے فرمایا' بس خدا کی راہ میں دینے نے عرض کیا کہ اس میں سے لینا درست نہیں' حضرت سلمان وہ روٹی لیکر در بار نبوی میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا سایا' آپ نے وہ روٹی اس نومسلم کو عطافر مادی اور آپی نور نظر لخت جگرسیّدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے' دیکھا کہ بھوک عطافر مادی اور آپی نور نظر لخت جگرسیّدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے' دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کا چرہ وزرد ہور ہا ہے اور ضعف کے آٹار نمایاں ہیں' آپ نے آپی پیاری کی وجہ سے ان کا چرہ وزرد ہور ہا ہے اور ضعف کے آٹار نمایاں ہیں' آپ نے آپی پیاری کی وجہ سے ان کا چرہ وزرد ہور ہا ہے اور ضعف کے آٹار نمایاں ہیں' آپ نے آپی پیاری کی فاطمہ کو بھاکر تسکین دی اور آسان کی طرف رخ افور کر کے کہا:

اے اللہ فاطمہ تیری باندی ہے اس سے راضی رہنا (سیرت فاطمہ) ایک مرتبہ سیّدہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی

https://archive.org/details/@madni\_library

خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے فرمایا بیر کیا ہے؟ عرض کیا میں نے ایک روٹی پکائی تھی ' جی نہیں جاہا کہ آپ کے بغیر کھالوں فرمایا بیٹی بیہ پہلا کھانا ہے جو تین دن کے بعد تیرے باب کے منہ میں جائے گا۔ (کیمیائے سعادت)

### قرآن سيمحبت

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنها کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھتیں ۔۔۔ نبی کریم علیہ التحیة وائسلیم جب نماز کے لئے تشریف لاتے اور راستے میں سے سیدہ کے مکان پرسے گزرتے اور گھر سے چکی کے چلنے کی آواز سنتے تو نہایت درد و محبت کے ساتھ بارگاہ ربّ العزت میں دعا کرتے کیا ارحم الراحمین! فاطمہ کوریاضت و قناعت کی جزائے خیرعطا فرما اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی تو فیق عطا فرما (بیرت فاطمہ)

## عبادت کی کثرت

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کوشام سے شبح تک عبادت و ریاضت اور الله تعالی کے آگے گریہ و زاری اور نہایت عاجزی سے التجا و دعا کرتے و یکھا ہے گرمیں نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ دعا میں اپنے واسطے کوئی درخواست کی ہو بلکہ آپ کی تمام دعا کیں حضور ضلی الله تعالی علیہ وسلم کی اُمت کی بخشش اور بھلائی کے لئے ہوتیں۔ (مدارج الدوت) وہ شب بیدار وہ حرف رکوع و سجدہ پہم

### سلمان فارسی کی رفت

حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے سیّدہ فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے دیکھا کہ حسنین مریمین سور ہے ہیں اور آپ ان کو پنکھا کر رہی تھیں۔ اور زبان سے کلام الہی کی تلاوت

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@madni\_library

جاری تقی میرد نکھ کر مجھ پرایک خاص حالت رفت طاری ہوگئی۔ خود بخو دیطنے والی چکی

حضرت أم ایمن رضی اللہ تعالی عند فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا ، دو پہر
کا وقت تھا ، نہایت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی ، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
مکان پر حاضر ہوئی دروازہ بند تھا اور پکی کے چلنے کی آ واز آ رہی تھی اور پکی خود بخو دچل
رہی تھی اور پاس ہی حسنین کا گہوارہ بھی خود بخو دہل رہا تھا ، یہ دیکھ کر میں نہایت جیران و
متجب ہوئی اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سے ماجرا
بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس شدت کی گرمی میں فاطمہ رور سے ہے پروردگار عالم
نے فاطمہ پر نیند غالب کر دی۔ تا کہ اس کو گرمی کی شدت اور تشکی محسوس نہ ہو۔ اور ملائکہ
کو تکم دے دیا کہ وہ فاطمہ کے کام سرانجام دیں۔

وہ خاتونِ جنال معصوم حوریں باندیاں جن کی ملک جنت سے آئی میں بیتے تھے چکیاں جن کی

مسلمان خواتین کوسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس حالات ہے سبق حاصل کرنا جا ہے۔ کس قدر رافسوں ہے ان خواتین پر جو باوجوداس قدر راحتوں کے میسر مونے کے بھر بھی شکوہ و شکایت کرتی ہیں اور اپنے فرائض سے غافل رہتی ہیں اور نماز کے نہیں پر معتیں۔

اے کاش وہ سیّدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میرت مبارکہ ہے سبق حاصل کریں اور دنیا وآخرت میں بیثار رحمت و برکت اور اجروثواب کی ستحق بنیں۔مسلمان خواتین کو یہ جان لینا چاہئے کہ ان کی نجات سیّدہ کے اتباع اور اسلامی احکام کی پابندی کرنے ہی میں ہے۔

پیکرشرم وحی<u>ا</u>

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ منور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

Click For More Books

https://archive·org/details/@madni\_library

حیا ایمان کا ایک جزو ہے اور ایماندار جنت میں جائے گا اور بے حیائی بدی ہے اور بدکار دوڑ خیس جائے گا۔ (ترندی احمد محکوة صفحہ ۲۲۲)

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور صلی الله تعالی علیه سلم نے فرمایا:

حیا وایمان دونوں لازم وملزوم ہیں جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخو داٹھ جاتا ہے۔ (بیکق مشکوۃ صفح ۳۳۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انبیائے سابقین کے کلام میں سے ہے۔ کہ جب تو نے شرم و حیا نہیں کی تو اب جو تیرا ول جا ہے کر (بخاری مسلم)

نی کریم علیہ التحیۃ انتسلیم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف ریبھی بیان کیا گیا ہے، کہ آپ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم وحیا والے تھے۔

# أجكل كى لركيال توبه توبه

کنواری لڑکیوں کی شرم و وحیامشہورتھی ٔ چنانچہ لوگ مثال دیا کرتے سے کہ فلاں تو کنواری لڑکیوں کی طرح شرما تا ہے کیکن آج کل سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی کنواری لڑکیاں اور لڑکے جو پچھ کررہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں (الا ماشاء اللہ) ناجانے مسلمان قوم غیرت و شرافت اور شرم و حیا کوچھوڑ کر کیوں بے غیرت اور بے حیا ہوتی جاری ہے؟

ہوا مُسمُوم ہوتی جارہی ہے فضا مُغموم ہوتی جارہی ہے ستم ہے بِنتِ مسلم کی نظر سے حیا معدُوم ہوتی اور مروج غلط تعلیم محترم قارئین کرام! حقیقت میں بیساری خرابی سینما کے پردگی اور مروج غلط تعلیم کی ہے کتاب وسنت اور بررگان دین کی مقدس زندگیوں کے حالات کی بجائے ہمارے پیش نظر رومانی لغوافسانے اور فلمی ستاروں کے حالات ہیں۔سکولوں اور کالجوں میں فرائے نامی اور گانا وغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ ان چیز وں کے تاثرات کے خطرناک

https://archive.org/details/@madni\_library

نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ خدا کرے کہ مسلمان بچے اور بچیاں بے سود ناولوں اور افسانوں کی بجائے کتاب وسنت اور بزرگان دین کے پاکیزہ حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ اور والدین کو بھی اپنی اولا دکو دینی تعلیم دلانے کا شوق ہو۔ آمین ثم آمین۔ بدشمتی سے مسلمانوں میں چندافرادایے بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن و بدشمتی سے مسلمانوں میں چندافرادایے بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت میں کہیں پردے وغیرہ کا شوت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ضروری ہے کیونکہ اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور غیرہ وغیرہ (العیاذ باللہ)

اس کئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پردے کے متعلق بھی چندعقلی ونفتی دلائل مدیہ قارئین کردیئے جائیں۔

بلاشبه نیه غلط خیالات مورپ کی طرز زندگی پر فریفته ہوجانے کا متیجه بیں واور اسی کا نام دین فراموشی اورنفس برستی ہے فرنگی اقوام کی رنگ رلیاں دیکھے کرنفس جا ہتا ہے کہ اسی طرح کی رنگ رالیاں منائی جائیں اور نفسانی لطف وسرور حاصل کیا جائے۔ باقی تعلیم و ترقی کی باتیں تو بہانے ہیں: ورنداسلامی پروہ ندمانع ترقی وبعلیم ہے اور ند باعث خرابی صحت بيايك وہم اور غلط خيال ہے۔ ايک زمانہ وہ تھا جب كہمسلمان تمام دنيا ميں عزت و برتری کے تنہا مالک تھے۔ ترقیات کی تمام منازل میں دنیا کی ساری اقوام ہے آگے آ کے تھے۔ اسلامی بردہ اس وفت بھی موجود تھا اس زمانے کی بردی بردی عالم و فاصل خواتین کے تذکروں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بلاشبدان کے علمی اور مجاہدانہ کارناہے الائق صد تحسین اورمسلمانوں کے لئے قابل فخر ہیں۔ان خواتین اسلام نے بھی بینہ جاہا، مميں يردے سے آزادى ملنى حائے كيونكه بير مانع ترقى اور باعث خرابى صحت ہے اور نہ اس وفت کے غیور اور بہادر مسلمانوں کے دل میں بھی پیخیال پیدا ہوا کہ بردہ مانع ترقی ہے اور باعث خرابی صحت ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے کتاب وسنت کو پڑھنا اور ان پرممل کرنا جھوڑ دیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منہ مور بیٹے تو ہم سے سربلندیاں چھین ٹی تنیس اور ہم پہتی و تنزل کی گرائیوں میں جاگرے۔ اگر پردے کو مانع ترقی قرار دیا جائے تو پھر قرون اولی کے مسلمان جو پردہ نے اولی کے مسلمان جو پردہ نیسوال کے تنے طلقۂ ہمارے تنزل کا باعث پردہ نہیں بلکہ بے بردگی اور ترک کتاب وسنت ہے۔

یرده کیول ضروری ہے؟

بيرايك حقيقت ہے جس كا انكارنہيں كيا جاسكتا كەموزوں اور متناسب اور حسين و جمیل اشیاء کی طرف قلوب ونفوس کا میلان طبعی امر ہے بیدانسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیند کر لیتا ہے تو پھراس کے حصول کی ہرممکن کوشش کرتا ہے اس واسطے ہر دُ کان دارا پی حسین وجمیل اشیاء کا برسر بازار مظاہرہ کرتا ہے تا کہ لوگوں کی نظر ان پر آ یڑے اور وہ ان کی خوبیوں سے مطلع ہوکر ان کو حاصل کریں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ان کو چھیا کررکھ چھوڑا اور کسی کی نظران پر نہ پڑی تو کسی کے دل میں ان کے حصول کا جذبہ پیدائمیں ہو گا کیونکہ حصول کا جذبہ تو و مکھنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو انچھی طرح جانتے ہیں تو انصاف سے بتائے کہ اگر ایک حسین وجوان عورت اییخسن و جمال زینت و آرائش کے ساتھ بے حجاب لوگوں کے سامنے آئے گی تو جو لوگ شهوات نفسانی رکھتے ہیں اور وہ منجانب الندمعصوم ومحفوظ بھی نہیں ہیں کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے اور پھروہ جا ہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات کو بچھا کیں اور پچھے تہیں تو قصدا بار بارنظر کرکے لطف اندوز ہوں گئے اور پھریمی لطف اندوزی ایک عادت بن جائے گی جوآ کے چل کر بے جیائی کے ارتکاب اور فتنہ و فساد کا موجب بے گی۔خدا کی قسم جماری عزت و آبرو کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول برحق صلی الله تعالی علیه وسلم کے مقدس ارشادات برعمل پیرا ہوکر بردے کی یابندی کریں اور كروائيس \_اللد تعالى فرماتا ہے\_:

ور میرے حبیب مسلمان مردول کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں بیدان کے لئے بہت سخر ا ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے اور مسلمان عور توں کو دوا اپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں

#### Click For More Books

اور اپنا بناؤنہ دکھا ئیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ' ہے اور دو پیٹے اسپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں''۔ (النور)

فتنہ و فساد اور بے حیائی کی ابتداء برنظری سے ہی ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دروازے کو بند فرمایا مردوں اور عورتوں کو یکساں طور پر تھم دے دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو بست اور غیروں گی دید سے باز رکھیں اور اپنی شہوات کو اپنے قابو میں رکھیں اور اپنی شہوات کو اپنے قابو میں رکھیں اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ مرد اور عورتیں ہر وفت پنچ ہی دیمے رہیں اور بھی اوپر نہ دیکھیں بلکہ اس کا مطلب سے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حسن و جمال اور زینت و آرائش سے متاثر اور لطف اندوز ہوکر ایک دوسرے کی طرف میلان نہ جمال اور زینت و آرائش سے متاثر اور لطف اندوز ہوکر ایک دوسرے کی طرف میلان نہ کریں کہ یہ فتنہ کا موجب ہے۔

ای واسطے وہ پہلی نظر جواجا تک بلاقصد وارادہ پڑجاتی ہے معاف ہے بشرطیکہ اس کو فوراً واپس پھیرلیا جائے کیونکہ وہ ان تاثرات سے مبرا ہوگی ہاں وہ دوسری نظر جو قصد وارادہ سے ڈالی ناجائز ہوگی کیونکہ اس کے اندرخواہش نفس کا ضرور دخل ہوگا۔

الماح و معالجہ کے موقع پر طبیب کا اجنبیہ مریضہ اور اس سے جسم کے کسی جھے کو دیکی اختیاب کا اجنبیہ مریضہ اور اس سے جسم کے کسی جھے کو دیکینا' یا کوئی اجنبیہ جوڈوب رہی ہویا اس کی جان یا عزت و آبروکسی خطرے میں ہوتو اس کو بچاتے وقت اس کے چہرے پڑاس کے سترہ وغیرہ پرنظر پڑجائے تو یہ ستنگی ہے) عورتوں کے لئے بہترین چیز

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ است دریافت فرمایا کہ عورت کے لئے کون سی چیز بہتر ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہ عورت کے لئے کون سی چیز بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور پوچھا 'عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور پوچھا 'کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ سیّدہ نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دکھے اور نہ مردان کو دیکھیں 'حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سیّدہ کا جواب حضورصلی دیکھے اور نہ مردان کو دیکھیں 'حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سیّدہ کا جواب حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا

منكرا ہے۔ (بزار دارتطنی)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ خوب بھی ہیں اور ان کا جواب بالکل درست ہے اور ایبا کیوں نہ ہوتا' آخر وہ میرا جزو بدن ہی ہیں' نگاہوں کو پنچ رکھنے کا تھم تو مرد اور عورت دونوں کے لئے تھا اس کے بعد بالحضوص عور توں کو چہرہ چھپانے کا تھم دیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

سے تعد بالحضوص عور توں کو چہرہ چھپانے کا تھم دیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

سے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی

"اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی چا دروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں ہے اس سے نزدیک ترہے کہ ان کی بہچان ہوتو ستائی نہ جا کیں ''(الاحزاب ۵۹)

عورتنس چېره کيول چھياتي ہيں؟

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شہر کے اندر اکثر مکانوں میں بیت الخلا وغیرہ نہیں ہوتا تھا' اس لئے شرفاء کی عورتوں کو بھی لونڈ یوں کی طرح قضائے حاجت کے لئے بستی سے باہر جانا پڑتا تھا بد کردارلوگ ان کا پیچھا کرتے اور ان سے بنی مذاق کیا کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہتم شریف زادیوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے یہ تو لونڈیاں ہیں۔ شریف زادیاں تھوڑا ہی ہیں۔ ورنہ ہماری کیا مجال ہے۔ اس پر بیآ بیت اتری:

"اے محبوب! اپنی بیوبول بیٹیول اور مومنول کی عورتول سے کہہ دو کہ وہ فیادرول یا برقعول سے اپنے سرول اور چرول کو چھپا کرنگلیں تا کہ لباس سے ان کے اور لونڈیول کے درمیان امتیاز ہو جائے اور لوگ بہجان کید بیشریف زادیاں ہیں کونڈیاں نہیں کے درمیان امتیاز ہو جائے اور لوگ بہجان لیس کہ بیشریف زادیاں ہیں کونڈیاں نہیں کی جر بدکار لوگ ان کا پیچھا وغیرہ نہیں کیا کریں گے اور اس طرح وہ بدکاروں کی اذیت سے محفوظ رہیں گیا۔

جسم انسانی میں چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ مقام چہرہ ہوتا ہے اور چہرہ د مکھ کر ہی قلبی میلان ہوتا ہے اس لئے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا گیا تا کہ نہ کسی کی نظر پڑے اور نہ قبلی میلان ہو۔ گھروں میں عام طور پرعورتیں بے تکلفی سے رہتی ہیں انظر پڑے اور نہ قبلی میلان ہو۔ گھروں میں عام طور پرعورتیں بے تکلفی سے رہتی ہیں

کیونکہ گھر میں کوئی غیرمحرم نہیں ہوتا اس لئے اجنبی لوگوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے گھر بغیراجازت نہ جائیں۔

فرمایا: اے ایمان والواپنے گھرول کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ 'جب تک اجازت نہ لے لواور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کرلو۔ (القرآن) اور اگر کوئی ایبا موقع پیش آجائے کہ غیر محرم عورت سے پچھ کام ہویا سچھ لینا ہوتو مانا:

اور جب تم ان (عورتوں) سے برتنے کی کوئی چیز مانگوتو پردے کے باہر سے مانگوان کے دلوں کی۔ سے مانگوان کے دلوں کی۔ سے مانگواس میں زیادہ سخرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی۔

کیونکہ اس طرح تمہاری نظران کے چہرے اور حسن و جمال اور زیعت و آ رائش پر نہیں پڑے گی اور مفاسد کے درواز یے تبییں تھلیں گے اور مفاسد کے درواز یے بیس تھلیں گے اور قلوب نایاک جذبات سے مخفوظ رہیں گئے۔

### يرده بهوتو اييا

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہا ہے آ ب کے سے ہاتھ بردھا کر دیا۔ (فتح القدیر)

حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص سے اور عزیزوں کی طرح آپ کے پاس رہتے تھے پھر بھی سیدہ نے پردہ فر مایا اور سامنے نہ ہوئیں اللہ تعالی کے ارشاد من وراء جاب اور سیدہ کے مبارک اور پاکیزہ عمل سے یہ معلوم ہوا کہ روبرہ ہونا فتنہ کا موجب ہوسکتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت اجنبی معلوم ہوا کہ روبرہ ونا فتنہ کا موجب ہوسکتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت اجنبی مرد عورتوں سے کوئی چیز وغیرہ لے سکتے ہیں اور گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اور عورتوں کو بوقت ضرورت ان سے گفتگو کرنے گراس میں بیشرط ہے فرمایا:

رفت ضرورت ان سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے مگراس میں بیشرط ہے فرمایا:

موت شرورت ان سے گفتگو کر دل کی اجازت ہے مگراس میں بیشرط ہے فرمایا:

چونکہ عورتوں کی آ واز میں قدرتی طور پر ایک نرمی اور نزاکت و کلاوت ہوتی ہے جو اثر کئے بغیر نہیں رہتی اس لئے اللہ تعالی نے عورتوں کو تھم دے دیا کہ غیر مردوں سے جب گفتگو کروتو نرم و نازک اور شیریں لہجہ اختیار نہ کرو بلکہ اپنی آ واز میں قدرے ختی اور روکھا بن پیدا کروتا کہ کوئی بد باطن غلط نہی کا شکار ہو کے تم سے کوئی غلط امید نہ وابستہ کرے اہل انصاف سے توقع ہے۔ کہ وہ ان چند سطور کو پڑھ کر پردے کی اہمیت مجھیں گے اور جان لیں گے کہ ہماری عزت و آ بروکا تحفظ اسلامی پردے ہی میں ہے۔ گے اور جان لیں گے کہ ہماری عزت و آ بروکا تحفظ اسلامی پردے ہی میں ہے۔ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر یہ وصف جمیل خاص طور پر تھا کہ آ ب

سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے اندر یہ وصف جمیل خاص طور پر تھا کہ آپ پردے کی سخت بابنداور شرم و حیا کامجسمہ تھیں۔

آپ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر بات بیہ ہے کہ وہ نہ کسی غیرمحرم کو دیکھیں اور نہ کوئی غیرمحرم ان کو دیکھے ( کمامر )

آپ فرمایا کرتی تھیں کہ عورتیں بغیر کسی اشد ضرورت کے دوسری عورتوں کو ننگے بدن نہ دیکھا کریں اگر کوئی عورت دوسری عورت کو ننگے بدن دیکھا کریں اگر کوئی عورت دوسری عورت کو ننگے بدن دیکھ لے تو اس کے بدن کی ساخت اور اس کے متناسب اعضاء کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔
ساخت اور اس کے متناسب اعضاء کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔
(بیرت فاطمہ)

## ب<u>ل</u> صراط برجھی پردہ

آپ کی شرم و حیا کا لحاظ اور پاس خداوندستار کوبھی ہے چنانچہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فر مائتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا پردے میں سے ندا کرے گا کہ اے حشر کے میں بہت محمصلی اللہ تعالیٰ میدان میں جمع ہونے والو اپنی نگاہیں جھکالو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر جا کیں چنانچہ آپ ستر ہزار باندیوں کے ساتھ جو حوریں ہوں گی بجلی کی طرح گزر جا کیں گی۔ (عام ونزہہٰ الجالس)

الله تعالی مسلمان خواتین کوسیده رضی الله تعالی عنها کے نقش قدم پر چلنے اور بردے

#### Click For More Books

کی تو فیق عطا فرمائے آمین۔ اگر پندے زور دیشے پزیری ہزار اُمت بمیر تو بمری نے باش پنہاں شوازیں عصر کہ در آغوش شبیرے بگیری (اللمداقبال)

### صبرورضا

اوراے محبوب تم صبر کرواور تمہارا صبر اللہ ہی کی تو فیق نے ہے۔ تو تم صبر و کروجیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو تم اچھی طرح صبر و کرو

ادر کافروں کی باتوں پرصبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح حچوڑ دو ٔ اور اگر تم صبر کروتو بے شک صبر والوں کوصبر سب سے اچھا ہے۔

صبر كااجر دنيامين

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ . (انفال:٢٠)

بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صابروں کو دنیا میں اللہ کی خاص معیت حاصل ہوتی

''اور (اے محبوب) خوشخبری سنادو ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کواس کی طرف پھرنا ہے اور بیلوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت اور بہی لوگ راہ پر ہیں'۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جولوگ بوقت مصیبت صبر و خمل سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لئے ہے ان پر اللہ تعالی کی صلوٰ ق اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے "اور ہم نے ان میں سے کھھ امام بنائے کہ ہمارے تھم سے بناتے جب کہ انہوں نے صبر کیا (اسم ق ۲۳)

اس آیت سے معلوم موا کہ اللہ تعالی نے صابروں کو صبر کے بدلے ائمہ ہدایت

"اورامام اس قوم کا جو دبالی گئی ہے اس زمین کے پورب اور پیچیم کا وارث کر دیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا (الاعراف)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قوم بنی اسرائیل جس کو فرعون نے انتہائی ظلم وستم کرکے کمزور کردیا تھا میصرف اس کے صبر واستقلال کا بدلہ تھا کہ وہ ملک مصرکی سلطنت و حکومت کی وارث بن گئی۔

الله تعالی فرما تا ہے حسن اخلاق دعوۃ الا الحق ٔ صالح کردار ٔ برائی کی مدافعت اور نیکی وخو بی بید سین ترین صفات

وَمَا يُلَقَّهَاۤ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُواۤ (حُم البحرة: ٣٥) ترجمه: اور بيدولت نبيس ملتى مگر صابروں كو۔ ترجمه: اور بيدولت نبيس ملتى مگر صابروں كو۔

### صبر کا اجرآ خرت میں

'' گرجنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کئے ان کے لئے بخشش اور بڑا اجر ہے'' (عود)

ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہاں مجرے سے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی۔ (الفرقان) ان کو ان کو ان کا اجر دو بالا دیا جائے بدلہ ان کے صبر کا۔ (القصص) صابروں کو ان کا اور بھر پور دیا جائے بیلہ ان کے شبر کا۔ (الزمر) صابروں کو ان کا ثواب بھر پور دیا جائے بے گنتی۔ (الزمر)

اور وہ جنہوں نے مبرکیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیئے ہوئے (رزق میں) سے ہماری راہ میں کچھ خرج کیا چھپے اور ظاہر اور برائی کے بدلے بھلائی کرکے ٹالتے ہیں انہیں سے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولا د میں اور فرشتے

ہردروازے سے ان پر بیہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ سلامتی ہوتم پر تمہادے مبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا (الرعد:٢٢ تا٢٢)

صابرتين كي تعريف

الله تعالی قرآن پاک میں اپنے صابر بندوں کی تعریف فرماتا ہے۔
اور اساعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو وہ سب صبر والے تھے (علیم السلام) (الانبیاء: ۸۵) بیشک ہم نے اسے (ابوب علیہ السلام) کوصابر پایا کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ (ص: ۴۳)

فرمایا (ابراہیم علیہ السلام) نے میں تجھ کو ذرئے کرتا ہوں اب تو دیکھے تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے ابا جان! سیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعنالی نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے مبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ (الطافات: ۱۰۱)

ان سے جوا بیان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر اور مہر بانی کی وصیتیں کیں یہ دائی طرف ما دارگ میں دائی ہے۔ الگا میں دارگ میں دائی ہے۔ الگا میں دارگ میں

داہنی طرف دالے لوگ ہیں (بڑے نصیب والے) فتم ہے زمانۂ محبوب کی ہے شک انسان گھائے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے ممل کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو بیضرور ہمت کے کام ہیں۔

صبر کی تعریف

خواص نے فرمایا ہے کہ صبر کتاب وسنت کے احکام پر اللہ تعالی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ (غدیۃ الطالبین)

اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے صبر کے متعلق پوچھا تو فرمایا خلاف طبع کڑوی چیز کو بی جانا صبر ہے (غنیۃ)

اور کہا گیا ہے کہ صبر مصیبت کو بحسن اوب برداشت کرنے کا نام ہے (غیریہ) اور کہا گیا۔ ہے کہ شکایت نہ کرنے کا نام صبر ہے (غیریہ) خاتون جنت سید فاطمة الزہرارضی الله تعالی عنہا صبر شکر زہد وتقوی علم وحیا اور صبر و رضا کا پیر خیس نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم کا جزو بدن اور آپ کے ساتھ خاص نبیت و مجبت ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کا جسمانی و روحانی وَرَدُ خیس۔ چنانچہ آپ نبایت تنگی و تکلیف میں صبر و استقلال سے وقت گزارا اور ہر حال میں الله تعالی کا شکر اوا کرتی رہیں۔ حضرت حسین رضی الله تعالی عند ابھی بچ ہی سے کہ آپ کی ہونے والی شہادت کا شہرہ ہو چکا تھا اور یہ میں سب کومعلوم ہوگیا تھا کہ آپ کا مشہد کر بلا ہونے والی شہادت کا شہرہ ہو چکا تھا اور یہ میں سب کومعلوم ہوگیا تھا کہ آپ کا مشہد کر بلا ہوت کی خبریں و سے دی تھیں کہ میرا یہ بیٹا حسین رضی الله تعالی عند سرز مین عراق پر جب کو حضور سلی الله تعالی عند سرز مین عراق پر جس کو کر بلا کہیں گے میری اُمت کے ہاتھوں شہید ہوگا۔ چنانچ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اور اہل بیت بالا تفاق جانے سے الله تعالی عنہ اور اہل بیت بالا تفاق جانے سے کے کہ حسین بن علی طف یعنی کر بلا میں شہید ہول گے۔ (المعد درک حاکم جالا تفاق جانے سے کہ حسین بن علی طف یعنی کر بلا میں شہید ہول گے۔ (المعد درک حاکم جالا تفاق جانے

باوجود اس کے سیّدہ نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض نہ کی کہ ابا جان! آپ اللہ کے بیارے رسول ہیں اور آپ کی رحمت سے تمام عالم فیض یاب ہے اور آپ کی دعا متجاب ہے میرے اس لاؤلے حسین کے لئے دعا فرما دیجئے کہ یہ اس جانکاہ حادثے سے محفوظ رہ کر امن وسلامتی میں رہے اور اس کے دشمن تباہ و ہرباد ہو جانکاہ حادث سے مخوظ رہ کر امن وسلامتی میں رہے اور اس کے دشمن تباہ و ہرباد ہو جائیں اور نہ بی خود بھی دعا کی بلکہ نہایت استقلال سے صبر ورضا کا دامن تھا ہے رہیں اور کوئی ایبالفظ تک زبان سے نہ نکالا جس سے صبر ورضا کے خلاف ہو آتی۔ اندازہ سیجئے اور کوئی ایبالفظ تک زبان سے نہ نکالا جس سے صبر ورضا کے خلاف ہو گئی گر اللہ کی سیّدہ جب اس وقت کا تصور کرتی ہوں گی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی گر اللہ کی رضا پر راضی رہ کرا ہے اس آتھوں کے نور کو زمین کر بلا پر خون بہانے اور راہ خدا میں مضا پر راضی رہ کرا ہے اس آتھوں کے نور کو زمین کر بلا پر خون بہانے اور راہ خدا میں گلا کٹا کے لئے سینے سے لگا کر پالا اور جوان کیا۔ نیز تکی و تکلیف میں صبر وتحل کے ساتھ زندگی کے ایام گزارے اور بھی شکوہ و شکایت نہ کی۔

وفات شریف کی خبر

ام المونيين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كذنبي كريم صلى الله

تعالی علیہ وسلم بیار ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا تین۔ آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا مرحبا میری بیٹی! اور پیار و محبت کے ساتھ اینے ساتھ کر کے آہتہ آ ہستہ ان سے چھ باتیں کیں۔جن سے سیدہ زار زار رونے لگیں جب آب نے ان کے حزن و ملال کو دیکھا تو پھر آ ہستہ آ ہستہ ان سے باتیں کیں جن سے وہ سکرائیں فرماتی ہیں میں نے سیدہ سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والسلیم نے تم سے کیا گفتگو فرمائی ہے جس سے پہلےتم روئین اور پھرمسکرائیں سیدہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راز کو افتا کرنا پیندنہیں کرتی۔ جب نبی کریم علیہ التحیة والسلیم کی وفات شریف ہوگئ تو میں نے سیدہ سے کہا کہ میں تمہیں قتم دیتی ہوں اور اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جومیراتم پر ہے جھے ضروراس راز ہے آگاہ کروجوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم پر ظاہر فرمایا تھا سیدہ نے فرمایا اب اس راز کو ظاہر کرنے میں کوئی مضا کفتہیں ہے بات بيرے كه مجھے كيلى مرتبه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا تھا كه اے فاطمه! میری وفات کا وفت آ گیا ہے اور میں تمہے جدا ہونے والا ہوں پس تو اللہ سے ڈرتی اور صبر کرتی رہ بیان کر میں رونے لکی تھی اور جب آب نے مجھ کو زیادہ ممکین و یکھا تو دوسری مرتبہ فرمایا تھا۔ کیا تو اس پرراضی ہیں ہے کہ تو سارے جہان کی جنت کی عورتوں کی سردار بے؟ نیز فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے تو ہی ملے گی بیہ سن كرمين خوش موكئ اور منت كلى \_ (مشكوة المعدرك)

وفات مصطفي صلى التدعليه وسلم

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف سے اگر چہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کو بہت صدمہ تھا گر جس قدر صدمہ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت رویا کرتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو:

فاطمہ یوں کہتی تھیں آہ میرے اباجان! اپنے رب کو پیارے ہو مے ہائے میرے اباجان! اپنے رب کو پیارے ہو مے ہائے میرے ا

اس کے پاس پہنچیں۔رب تعالی اور اس کے رُسُل ان پرسلام کریں گے جب آب ان سے ملیں سے۔(المعدرک للحائم ج ۱۹۳۱۳)

المتحصول ميل مثى

حضرت على رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه جب حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كو وفن كر ديا كيا تو سيّده نے صحابہ رضى الله تعالى عنهم سے كہا كه تمہارے ہاتھوں نے نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم برمنى والنا كيے گوارا كرليا؟ تمام صحابہ رضى الله تعالى عنهم رونے لگے اور فرمایا 'تقدیر الہی کے آگے كوئی چارہ نہیں۔

پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبر شریف پر آئٹیں اور قبر اقدس کی خاک پاک ایک مٹی اپنی آئکھوں پر رکھی اور بہت روئیں اور بیشعر پڑھا۔

جس کواحمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے مزار کی خوشبودارمٹی ملے اسے زمانہ بھر کی خوشبودارمٹی ملے اسے زمانہ بھر کی خوشبو کیں بیند نہ آئیں گی آپ کی وفات کے بعد جو سخت مصیبتیں جھے پر آئی ہیں اگر وہ دنوں پر آجا تیں تو وہ راتیں ہوجاتے۔

(زرقاني على المواهب ج١٩٣١٨ و مدارج النوت ج٢/٢٣٨)

جب دوسرى مرتبه زيارت كوتشريف لائيس تو فرمايا:

جس وفتت شوق ملاقات شدت کی صورت اختیار کرجاتا ہے تو روتے ہوئے آپ کی قبر کی زیارت کرنے آجاتی ہوں اور شکوہ کرتی ہول' جب دیکھتی ہوں کہ آپ جواب نہیں دیتے۔

اے قبرانور میں آ رام فرمانے والے میری گریہ و زاری دیکھئے ان تمام مصائب میں آ پ کی یاد ہی میراسکون قلب ہے۔

اگرچہ آپ بظاہر خاک قبر میں مجھ سے غائب ہیں گر میرے قلب حزیں سے غائر جہیں ہیں۔

بداشعارا بن بی نے فرمائے ہیں:

میری جان درد وغم اور رنج والم میں گھر گئی ہے اے کاش! بیہ جان درد وغم کے

ساتھ ہی نکل جاتی۔

آپ کے بعد جینے میں کوئی بہتری نہیں ہے اور میں نہیں روقی اس خوف سے کہ کہیں میری حیات کمی نہ ہوجائے۔ (مدارج الدوہ جسم ۱۲)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اور جدائی کے صدیے میں آپ اس قدر غمگین تھیں گئی کے مدید میں آپ اس قدر غمگین تھیں کہ آپ کے رنج وغم اور گریہ و زاری سے دوسر بے لوگ بھی متاثر تھے چنانچہ مندہ بنت اثاثہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات پر جومر ثیہ لکھا اس میں بیاشعار بھی ہیں۔

اے فاطمہ! ال وفات پانے والے کے صدیے میں تیرے گریہ نے میرے ہال سفید کردیئے اور مجھ کوخفیف کر دیا ہے۔

اے فاطمہ! صبر کر بے شک تیری معیت نے تہامہ ونجد کے لوگوں کو غمز دہ کررکھا

اور خشکی و تری والے سب اس میں تثریک ہیں اس مصیبت نے کسی کو تنہا نہیں حصیبت نے کسی کو تنہا نہیں حصور ا۔ (طبقات ابن سعد)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹی نے آپ کی وفات کے صدے میں کھانا بینا جھوڑ دیا تھا (ارج) چنانچہ امام سفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بین کہ ایک رات سیرہ کو آپ کی اونٹی' مصیا''ملی۔

تو ال نے کہا اے رسول اللہ کی بیٹی ہم پر ہلام ہو۔ کیا آپ اپ باپ کو کوئی بیغام دینا جا ہتی ہیں کررونے لگیں اور بیغام دینا جا ہتی ہیں کرونے لگیں اور افتحام دینا جا ہتی ہیں کرونے لگیں اور افتحام دینا جا ہتی ہیں کرونے میں رکھا اور اسی وقت مرکئی تو اس کو کفن دے کر وفن کر دیا اور اسی سین روز کے بعد قرکھود کردیکھا تو وہ قبر میں بالکل نہیں تھی۔

حضرت ابوجعفر رضى الله تعالى عنه فرماتے بين كه:

 اورسیدہ آپ کے بعدصرف جھ ماہ زندہ رہیں۔ (طبیة الالیاءج ۱۲۳۲)

ام المونين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بيل كه:

کہ فاطمہ نے رسول الد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھ ماہ بعد وفات پائی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کورات کے وقت وفن کیا۔ (صلیة الاولیاءج ۳۳/۲)

الغرض! آپ نے چھ ماہ اپنے والد ماجد کی جدائی میں رو رو کر بڑی مشکل سے گزار ہے انقال کے روز آپ نے مبالغہ سے عسل فر مایا اور پاکیزہ کپڑے بہن کر نماز ادا فرمائی اور بعد ازاں اپنا داہنا ہاتھ رخسار کے بنچ رکھ کر قبلہ رو لیٹ گئیں اور فرمایا: میں اپنی جان خدا تعالی کے سپر دکرتی ہوں۔ چنانچہ سرمضان المبارک ااھ شب سہ شنبہ کو جمروفراق اور در دوغم کی محضن منزلوں سے گزر کڑیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جگر گوشہ رسول یا کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جگر کوشہ رسول یا کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاملا۔ وفات کے وقت آپ کی عمراختلاف روایات تقریباً بائیس سال تھی۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِلْكِيهِ رَاجِعُونَ .

آپ کی وفات پر حضرت علی کرم الله وجهه نے بیا شعار کے:

"جہال کہیں تھی دو دوست ہیں آخران میں جدائی ہوگی اور تمام مصیبتیں جدائی کی "میبتیں جدائی کی "میبت اور قراق کے صدے ہے ہیں؟

مع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ کا مجھ سے جدا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی یارا دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتا ہے (المتدرک حاتم جے ۱۴۳/۳)

آپ کی وفات شریف سے حسنین کریمین ٔ حضرت زینب و حضرت اُم کلثوم رضی اللّٰدتعالی عنبم اجمعین کو بے حدصد مه ہوا۔

شیر فرامولائے مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شیر فرامولائے مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی مرتضی جن کو بڑی سے بڑی تکلیف بھی شجاعت و بہادری عرب وجم میں ضرب الشل ہوگئی تھی جن کو بڑی سے بڑی تکلیف بھی افسردہ دل شکت نہیں بناسکتی تھی۔ اس نا قابل برداشت صدے سے ان کا جگر بھی پارہ بوگیا۔

یارہ ہوگیا۔

### تجهيز وتكفين

حضرت أم جعفر رضى الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرارضی الله تعالی عنها عنها نے حضرت اساء بنت عمیس (زوجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه) سے فرمایا اے اساء آج کل جس طرح عورتوں کا جنازہ لے کر جُاتے ہیں مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ نعث کے اوپر صرف ایک جا در ڈال دیتے ہیں جس سے پوری طرح پردہ نہیں ہوتا کہ جسامت وغیرہ نظر آتی رہتی ہے حضرت اساء نے فرمایا:

اے بنت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا تھا وہ آپ کوکرکے دکھاتی ہوں۔ انہوں نے تازہ شاخیں لیس اور ان کو چار پائی پر کمان کی طرح لگا کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ نے دیکھ کر فرمایا یہ تو بہت ہی حسین وجمیل طریقہ ہے اس سے مرد وعورت کے جنازے کی پہچان بھی ہو جاتی ہے جب میں وفات پاؤں تو میرا جنازہ بھی اسی طرح بنانا) اور تم اور علی دونوں مل کر مجھے عسل دینا اور کسی کو شامل نہ کرنا پس جب سیّدہ کی وفات ہوئی تو حضرت اساء اور حضرت علی نے ان کوشس دیا آپ کی اس وصیت کے مطابق آپ کو حضرت علی اور حضرت اساء اور حضرت ابو بکر صدیق رف اور دورہ بازہ میں اسی حسیدہ کی وفات ہوئی تو حضرت اساء اور حضرت اساء زو جہ حضرت ابو بکر مشاخیں رضی اللہ تعالی عنہ نے عسل دیا اور اسی طرح آپ کی چار پائی پر دو رویہ تازہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عسل دیا اور اسی طرح آپ کی چار پائی پر دو رویہ تازہ شاخیں لگا کراوپر کپڑا ڈال دیا گیا۔

نماز جنازه کس نے پڑھائی؟

اس میں تین قول ہیں ایک بیر کہ خود حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عند نے پڑھائی و دسرا مید کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی مید کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مید کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے پڑھائی۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سیّدہ کی اطلاع نہ دی اس وجہ سے وہ نماز جنازہ میں شریک نہ ہوسکے اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اطلاع نہ دیئے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہی نہ ہوئی ہو۔ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہی نہ ہوئی ہو۔ یہ

نامکن ہے کہ بنت رسول اللہ جھزت فاطمۃ الزہراکی وفات ہوئی ہو اور امیر المونین فلیفہ وفت کو فہر نہ ہواور پھر جب کہ سیّدہ کو شسل دینے اور ان کے جنازے کو تیار کرنے والی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محتر مہ حضرت اساء بنت عمیس ہوں۔ بولوگ بیرفابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیّدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت الویکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بوجہ فدک کے ناراضی تھی اور اس ناراضی کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی نیرفس ان لوگوں کا افتر اء ہے جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ہے ورنہ حقیقت یہ ورمیان کوئی ناراضی نہیں تھی (جیسا کہ آئندہ سطور میں آئے گا) اور وہ نماز جنازہ میں مردی ہوئے جا کہ بوئے بلکہ بعض معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کی امامت آپ بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمازہ جنازہ پڑھائی اور چارتکبریں کہیں۔

مشہورمورخ علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی:

كه حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه نے سيّدہ فاطمه رضى الله تعالى عنها كى نماز جنازہ برِ هائى اور جار تكبرين كہيں۔ (البدايه دالنهايہ جاراہ)

اور نهج البلاغه کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد چہارم صفحه ۱۰۰ میں صاف روایات موجود با:

کہ بلاشبہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ علیہا السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور جارتکبیریں کہیں۔

سید انتقاین حضرت مولانا شاه عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ فضل الخطاب کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جضرت عثمان حضرت عبدالرحلٰ بن عوف حضرت فرت مرسد یق رضی الله تعالی عنہ جضرت عثمان حضرت عبدالرحلٰ بن عوف حضرت فرت فرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ معاضر ہوئے اور جب جنازہ دکھایا گیا تا کہ نماز پڑھی زیر بن العوام رضی الله تعالی عنہ معاضر ہوئے اور جب جنازہ دکھایا گیا تا کہ نماز پڑھی

جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آگے آؤ
اور نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ آپ کے ہوئے ہوئے میں
آگے آؤل مضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں! پس حضرت ابو بکر آگے گئے اور
نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبریں کہیں علامہ امام علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود الکاشانی
اختفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز
جنازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور چار تکبیریں کہیں۔

علامہ عبدالرحمٰن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیّدہ کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کے امر ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) (مزہۃ الجالس ج ۲۷۲۲)

ان روایتول سے صراحة معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عقد نے سیدہ فاطمة الزہرائے جنازے میں شمولیت فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے کہنے سے امامت فرمائی۔

علامدابن عابدين شأمي رحمة الله عليه فرمات بين

مروی ہے کہ جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عنہ نے سعید بن عاص والی مدینہ کونمازہ جنازہ کے لئے آگے کیا اور فر مایا اگر بیہ سنت نہ ہوتی کہ خلیفہ وفت ہی نماز پڑھائے تو میں تہمیں ہرگز آگے نہ کرتا۔

سیّدنا حضرت حسین رضی الله تغالی عنه کے اس ارشادگرامی سے معلوم ہوا کہ ظفاء راشدین کے زمانے میں سنت یک تھی کہ غلیفہ وفت ہی نماز پڑھایا کرتا تھا البذا بلاشبہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله نغالی عنها حضرت سیّدہ فاطمۃ الزہرارضی الله تغالی عنها کی نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ وہ ی اس وفت خلیفہ برق تھے (العجمد للله دبّ العالمین) نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ وہ ی اس وفت خلیفہ برق تھے (العجمد للله دبّ العالمین) نماز جنازہ کے بعد آپ کو بنت اُبقیع میں وفن کردیا گیا (مضی الله تعالی عنها)۔

مسئله فدك

مينه مينه اسلام بهائيواوراسلام بهنو إسيرت سيده فاطمه رضى التدنعالى عنها ميس

یہ سوال ضرور آنا جا ہے تھا اور اس کا جواب بھی مفصل ہونا چاہئے تھا میں نے الحمد عزوجل سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت ہی کتب کا مطالعہ کیا گر ہر ایک کتاب میں اس اہم مسئلہ پر گفتگونییں کی گئی کسی نے تو اس مسئلہ کو چھیڑا تک نہیں اور اگر کسی نے کھولکھا تو وہ بھی اس قدر اختصار کے ساتھ کہ مسئلہ کی سجھ ہی قاری کو نہ آئی مسئلہ باغ فدک والا جو تقریباً ہر رافضی کی زبان پر رہتا ہے اور اکثر رافضی لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باغ فدک حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا جسے حضرت صدیق اکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے جھے کو ستایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے جھے کو ستایا تو اس حدیث شریف کی روشنی میں حضرت صدیق اکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے؟

فدك كياهج؟

محترم قارئین کرام؟ مسئلہ فدک بے حداہم مسئلہ ہے اور اس میں رافضی لوگ غلطی پر ہیں۔ انشاء اللہ عزوجل اس مسئلے پر سیر حاصل بات کی جائے گی میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بیضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے فدک کیا ہے بیسمجھا دوں تو آئے سب سے پہلے بیسمجھتے ہیں کہ فدک ہے۔

قامول المان العرب مصباح اللغات اور جي بخارى ميں ہے كه فدك ايك گاؤل ہے جو مضافات خيبر ميں خيبر سے ايك منزل اور مدينه منورہ سے دويا تين منزل ك قاصلے پر ہے جہال مجوروں كے درخت اور پانى كے بہت سے چشمے شے اور ان كى تنجير كے متعلق فتح البارى '' فقح البلان' تاریخ طبرى اور تاریخ كامل ابن اثير ميں ہے كه جب كے متعلق فتح البارى '' فقح البلان' تاریخ طبرى اور تاریخ كامل ابن اثير ميں ہے كہ جبرى ميں خيبر فتح ہوگيا تو باقى ماندہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور جب ان پر محاصر کے متحق زيادہ ہوئى تو انہوں نے حضورصلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميں عرض كى كه ان كاخون معاف كرديا جائے اور آئيس خيبر سے چلے جانے كى اجازت دى جائے۔ آپ كا خون معاف كرديا جائے اور آئيس خيبر سے چلے جانے كى اجازت دى جائے۔ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان كى ميرض قبول فر مائى خيبر سے نكل كر انہوں نے عرض كيا كہ الله تعالى عليه وسلم نے ان كى ميرض قبول فر مائى خيبر سے نقل كر انہوں نے عرض كيا كہ اگر آ ہے بہيں خيبر بى ميں رہنے ديں تو ہم خيبر كى پيدا وار سے نصف آپ كى خدمت

میں پیش کردیا کریں گے۔ اور نصف بطور اجرت خود لے لیا کریں گے نیز باوجود اس

کآپ کو ہر وقت اختیار ہوگا کہ جب چاہیں ہمیں خیبر سے نکال دیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرمالیا جب آپ خیبر سے واپس ہوئے تو آپ نے محیصہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواہل فدک کے پاس تبلیغ کے لئے بھیجا۔ فدک کے باشند سے یہودی تھا انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کا پیقام بھیجا اور اہل خیبر کی طرح فدک کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کا پیقام بھیجا اور اہل خیبر کی طرح فدک کی بیداوار سے نصف و بے کی درخواست کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اس بیداوار سے نصف و بے کی درخواست کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اس کے قبضے میں آئے خیبر لڑائی کے دریعے سے اور فدک بغیر لڑائی کے ساتھ طرح خیبر اور فدک اسلام کے قبضے میں آئے خیبر لڑائی کے ذریعے سے اور فدک بغیر ہوا کہ فک اور اس کی آمدنی مال فئے ہے اور مال ہوا کہ فک اور اس کی آمدنی مال فئے ہے اور مال فئے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ فک اور اس کی آمدنی مال فئے ہے اور مال فئے کا مصرف قرآن شریف نے صاف اور واضح بیان فرمایا: ارشاد ہوتا ہے:

(سورة الحشر: ۱۵)

ترجمہ کنزالا بمان "جوغیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کوشہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور بیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے کہ تمہارے اغنیا کا مال نہ ہو جائے اور جو سیجھ تمہیں رسول عطا فرما کیں وہ لواور جس سے منع فرما کیں بازرہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لئے جو اپنے اللہ کا عذاب سخت ہے ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لئے جو اپنے

محمروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کافضل اور اس کی رضا جا ہے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا جا ہے اور اللہ درسول کی مدد کرتے وہی سیچے ہیں ہے۔

اس آیت مبارکہ سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ مال نئے جو بغیرلڑائی وغیرہ کے ہاتھ آیا تھا وہ کسی کی خاص ذاتی ملکیت نہیں تھا بلکہ اس کے حقدار رسول اور قرابت داران رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ وہ تمام مسلمان منصے جوفقراء ومساکین اور مختاج وغيره تنصيدا يك مسلمه امر ہے كه اگر كوئى بادشاه يا نبى يا امام يا امير اينے اقتدار واثر اور قوت وطافت ہے کوئی جائیداد وغیرہ وحمن سے لڑ کریا بغیرلڑے صلح سے حاصل کرے نو وه اس کی ذاتی ملکیت تبین ہو جاتی اور نداس کو بیا ختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کواینی اولا د کی ملکیت میں وے دے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں صرف حا کمانہ تصرف اور اختیار ٔ حاصل ہوتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس کوصرف کرے اور نہ ہی اس کی وفات کے بعداس میں وراثت جاری ہوگی کہ بطور ورنداس کے ورثاء میں تقسیم کر دی جائے جب بی ثابت ہو گیا کہ بیہ جائیداد آپ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی کیونکہ ذاتی ملکیت تو وہ ہوتی ہے جووراثة ہے یا اینے کمائے ہوئے مال سے خریذی ہویہاں دونوں باتیں تہیں ہیں پھر آ ب صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذات اقدس سے بيركيد ممكن موسكتا ہے كه آب اس جائيداد كوجس مين غريب اورمحتاج مسلمانون كاحق تقاوه صرف سيده فاطمه رضى الثد تعالى عنہا کو ہبہ کرکے ان کی ملکیت قرار دے دیتے اس سے تو پھر لازم آتا ہے کہ آپ صلی اللد تعالی علیہ وسلم نے غریبوں اور مختاجوں کاحق مار کرستیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا اور الله عزوجل کے ارشاد کی بروانہ کی (نعوذ بالله من ذالك) کوئی مسلمان ایسا تصور مجھی نہیں کر سکتا جس سے آپ کی ذات پر ایک بدنما دھیا آتا ہو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم بحثیت ایک امین اور خازن کے اس برمتولیا نه قبضه رکھتے يتضاور اللد تعالى شيحكم كے مطابق اس كوصرف فرماتے تنصاور پھر ہرسال جس قدرغلہ اور شمرات وغیرہ فدک سے آتے تھے ان کی مالیت بھی اس قدر نہ تھی جومسلمانوں کو فكرمعاش مستمتني كرديتي چنانچه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اس ميس سے اينے اہل و

عیال کی معمولی ضرورتوں کے مطابق الگ کرکے باقی مستحق مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا کرتے ہے اور باوجوداس کے عہدرسالت میں مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ سب کرتے تھے اور باوجوداس کے عہدرسالت میں مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ سب کرتے ہے اور باغ فدک کیا ہے؟ پرعیال ہے لیکن اب ہمارے مخالفین کی بھی سنئے کہ ان کے نزدیک باغ فدک کیا ہے؟ چنانچہ

# باغ فدك كيا ہے؟ شيعوں كى زبانى

ان كے متند ومعتبر علامه باقر مجلسي ''بحار الانوار'' ميں حضرت امام جعفر صادق رضي الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہيں كه ايك دن رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم سيده معصومه حضرت فاطمة الزهرا رضي الله تعالى عنها كے گھر ميں تشريف فرما ينفي كه جرئيل امين آئے اور آ كركہا اے محمصلى الله تعالى عليه وسلم اللو! الله تعالى نے محطوطكم ديا ہے كم ميں اينے يرول سے آپ كے لئے فدك كى حد بندى كر دول چنانچ حضور صلى اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو لئے تھوڑی دریے بعد واپس آئے تو خاتون جنت کے پوچھنے پر فرمایا کہ جرئیل نے میرے لئے اسینے پروں سے فدک کی حد بند کر دی ہے اس روایت میں نیہیں بتایا گیا کہ فدک کے مقررہ حدود کیا تھے اور وہ کس غرض ہے قائم کئے کئے تھے لیکن دوسری روایت میں جو اس کتاب میں علامہ صاحب نے تقل فرمائی ہے فدک کی حدود کا بھی بیان ہے چنانچہ وہ یوں ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام موی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے گئی مرتبہ عرض کیا کہ آپ فدک لے لیجے لیکن آپ ابرابرانكاركرت رب تخرجب خليفه نے زيادہ اصرار كيا تو آپ نے فرمايا كه ميں فدك اس وفت تک نہ لول گا جب تک کہ وہ مع حدود کے مجھے نہ دیا جائے خلیفہ صاحب نے مع صدود کے فدک دینے کی فتم کھائی اور حدود دریافت کئے امام صاحب نے فرمایا اس کی پہلی حد' عدن 'ہے دوسری حد' سمرقند' ہے بین کر خلیفہ صاحب کا چپرہ متغیر ہو گیا پھرامام صاحب نے فرمایا اس کی تیب می حد افریقا اور چوتھی کنارہ سمندر ہے جو آرمیدیا صاحب نے فرمایا اس کئے تو میں نے کہا تھا کہ صدود من کرتم سیجھ بھی نہ دو سے اور اس

میں ایک روایت اور بھی ہے جونفس مضمون کے لحاظ سے مختلف نہیں گراس کے حدود میں اختلاف واقع ہوا ہے چنانچہ اس میں پہلی حد عربیش مصر دوسری حدود منہ الجندل تیسری احداور چوتھی سمندر بیان کی گئی ہے جسے سن کر خلیفہ صاحب نے کہا بیاتو ساری دنیا ہے تو امام صاحب نے کہا بیاتو ساری دنیا ہو امام صاحب نے فرمایا کہ بیسب یہودیوں کے قبضے میں تھی اللہ عزوجل نے اس کو بغیر جنگ وجدال کے فئے کیا اور تھم دیا کہ بیسب اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دو۔

یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ ان کے ہاں کوئی اور روایت موجود نہیں ورنہ عجب نہ تھا کہ ہندوستان اور دیگر بلا داسلامیہ جو مسلمانوں نے بعد میں فتح کئے ضرور فدک کے حکم میں آ جاتے بہرصورت ان روایات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سلطنت اسلامی کا مختصر نام'' فدک' ہے جے فدا نے بغیر جنگ وجدال اپنے پیغیر کے لئے فئے کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہ سب کا سب سیدہ کے حوالے کر دو اہل علم وفہم کے نزدیک ان روایات کی جو وقعت ہوسکتی ہے وہ ظاہر ہے مردست ان کے متعلق سوائے اس کے کہ بریں عقل و دانش بیایدگریست اور کیا کہا جائے؟

# وراثت انبياء عليهم السلام

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اوراسلامی بہنو! انبیائے کرام علیہم السلام کی وراثت کیا ہے؟ اور کیا ان کا چھوڑا ہوا مال ان کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے یانہیں؟ اس کا جواب بہلے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب اصول کافی کی دوجیح روایتوں سے پیش کیا جاتا ہے۔ امام الامہ حضرت جعفرصادق رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَهُ الْانْبِيَاءِ وَذَاكَ آنَّ الْانْبِيَاءَ لَمْ يُوَادِرُهَمَّا وَلاَ دِيْنَالاً وَإِنْسَمَا اَوْرِثُوا آحَادِيْتَ مِنْ اَحَادِيْتِهِمْ فَمَنْ اَحَدَ بِشَىءً مِنْ اَخَذَ بِشَىءً مِّنْهَا فَقَدُ اَخَذَ حَظًا وَافِرًا . (اصول كانى مع شرح صانى صفي ١٢٠٨٣)

ترجمہ: بلاشبہ علاء انبیاء کے وارث ہیں اس کئے کہ انبیائے کرام اپنی وراثت میں وراثت ہیں وراثت ہے ملم و وراثت ہے ملم و مراثت میں وراثت ہے ملم و محکمت کی باتیں ہو محکمت کی باتیں ہی جوش ان کی علمی باتوں میں سے کچھ حصہ لیتا ہے وہ

بہت بڑا حصہ لیتا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ النَّحُومِ لَيْلَهُ الْبَدْرِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَةً كَفَ صَلِ الْمُعَلَمَ الْمُلَمِ الْمُلَدِرِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَةً الْبَدْرِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَةً الْمُلَانِيَاءَ لَمْ يُرُدِثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَللْكِنُ اَوْرِثُوا لَعِلْمَ فَمَنَ اَحَدَ مِنْهُ اَحَدَ بِحَظِّ وَاقِدٍ (اصول كان مح شرح صافى جام معنا معلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا عالم كى فضيلت بعلم علم عابد برائسى مه جيس شب بدر على جائدكى فضيلت تمام ستاروں پر كيونكه علاء عابد برائسى عبد بدر على جائدكى فضيلت تمام ستاروں پر كيونكه علاء انبياء كى وارث بيل اور ب شك انبياء اپنى وراثت ورہم و دينارنبيس بلكه علم جيور كرجاتے بيل اور ب شك انبياء اپنى وراثت ورہم و دينارنبيس بلكه علم چيور كرجاتے بيل سوجوض اس عبل سے حصہ ليتا ہے وہ بہت بردى چيز ليتا ہے۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیواوراسلامی بہنو! ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ انبیاء کی دراشت علم ہے مال نہیں۔

## وراثت انبیاء کتب اہل سنت سے

اميرالمونين حضرت سيّدنا ابو بكررضى الله تعالى عنه فرمات بير. قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانُورَثُ مَا تَوَكَنَا صَدَقَةً

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثِيتَى دِيْبَارًا مَّا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفُقَةِ نِسَآئِى وَ مَؤْنَةِ عَامِلِى فَهُوَ صَدَقَةً \_

( بخارى ومسلم مفكلوة ص ٥٥٠)

ترجمه كدرسول التدسلي اللد تعالى عليه وسلم في فرمايا (ميري وفات سے بعد

میرے وارث دینار وغیرہ (بطور ورثہ) تقنیم نہ کریں گے اور جو پچھ میں چھوڑ وں گاوہ میری بیویوں کے مصارف اور عامل کی اجرت کے بعد صدقہ موگا۔

حضرت عمروبن حارث رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَّلاَ دِرُهَمًا وَلاَ عَرُهُمًا وَلَا عَرُهُمًا وَسَلاَحَةً وَلاَ عَبُدًا وَلاَ اللهُ عَلَةَ الْبَيْضَا الَّتِي كَانَ يَرُكُهُا وَسَلاَحَةً وَارْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً ( بَنَارَى شريف )

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درہم و دینار اور غلام اور لونڈی کچھ نہ عور اسوائے ایک سفید خچر کے جس پر آپ سواری فرماتے اور چند ہتھیار اور پچھ زمین مسب کومسافروں کے لئے صدقہ کر گئے۔

ام المونين حقرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتى بيلانَّ اَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَدُنَ اَنْ يَبَعَثْنَ عُثْمَانَ إلى اَبِى بَكُرٍ يَسْئَلُنَهُ مِيْرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو حضرت ابوبکر کے پاس بھیج کر میراث کا مطالبہ کریں اُم المونین فرماتی ہیں میں نے کہا کیاتم کومعلوم ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو بچھ ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

### اب تو بهث دهری حجوز دو

جیٹے بیٹھے میٹھے اسلامی بھائیواوراسلامی بہنو! فریقین کی ان روایات سے ثابت ہوا کہ جمیع انبیائے کے اسلامی بھائیوو جمیع انبیائے کرام کی وراثت علم اوران کے وارث علماء ہوتے ہیں اور باقی جو کچھوہ جھوڑ جائیں وہ شل صدقہ کے ہے جب بیٹابت ہوگیا کہ انبیائے کرام کا ورشان کی اولاو میں تقسیم نہیں ہوتا کے وہ صدقہ ہوتا ہے اور علاوہ ازیں جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے تو پھر بیکنا کہ حضرت ابو بمرصدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیّدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالیٰ عنہ اکا حق خصب کیا اور باغ فدک جو حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ورافت سے ان کے حصے میں آیا تھا وہ نہ دیا کس قدر زیادتی اور بے خبر ہونے کی دلیل ہے یہ سب پچھ جانے کے باوجود انبیائے کرام کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتے پھر بھی اپی سب پچھ جانے کے باوجود انبیائے کرام کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتے پھر بھی اپی میٹ دھری وضد پر اڑے ہوئے ہیں جو بھی اس خاردار مسلے میں الجھے ہوئے ہیں ان کو جمٹ دھری وضد پر اڑے ہوئے ہیں جو بھی اس خاردار اسکے میں الجھے ہوئے ہیں ان کو خدارا اگر آپ لوگ اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں تو ابھی اور اسی وقت ہے دل سے خدارا اگر آپ لوگ اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں تو ابھی اور اسی وقت ہے دل سے خدارا اگر آپ لوگ اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں تو ابھی اور اسی وقت ہے دل سے خوال ہا کہ کہ اپنی آنا کو چھوڑ کریاران مصطفیٰ کے غلاموں کی صف میں کھڑ ہے ہو جائے اللہ تو بہ کر لیجے اپنی آنا کو چھوڑ کریاران مصطفیٰ کے غلاموں کی صف میں کھڑ ہے ہو جائے اللہ عور جائے اللہ عور جائے اللہ عور بیا ہوائے در آئین) ،

اوراگر بالفرض باغ فدک بطور ورد تقییم بھی ہوتا تو پھر بھی صرف سیدہ کاحق نہ تھا کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی نو بیویاں اور حضرت عباس پچا بھی موجود سے کیا شرکی قانون سے بیہ حقدار نہ سے؟ اور نو بیویوں بیں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاجزادی (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاجزادی (حضرت عضمہ رضی تعالی عنہ) اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاجزادی (حضرت حضمہ رضی اللہ تعالی عنہ) بھی تھیں کیا حضرت ابوبکر صدیق وضی اللہ تعالی عنہ نے کی مجمی تی کہ بھی حق تائی میں ہوئی تو تائی میں کیا جھی تھی کوئی عناوتھا کہ ان کی بھی حق تائی نہیں کی بھی حق تائی نہیں کی بھی حق تائی نہیں کی بلکہ کتاب وسنت کے مطابق اس کو صرف کیا آگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو تائی نہیں کی بلکہ کتاب وسنت کے مطابق اس کو صرف کیا آگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو مزیداس مسئلے پر بڑ معتے نیلے جائے۔

باغ فدك برمفصل كفتكو

بعض حصدز مین جو کفار نے مغلوب ہو کر بغیراز ائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تفاان میں سے ایک فدک بھی تھا جس کی آمدنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسینے اہل و

عيال ازواج مطهرات وغيره برصرف فرمات من اورتمام بن ماهم كوجمي ال كي آمدني سے کچھ مرحت فرماتے منے مہمان اور بادشاہوں کے سفراء کی مہمان نوازی بھی اس آمدنی سے ہوئی تھی اس سے غریوں اور پیموں کی امداد بھی فرماتے منے جہاد کے سامان تكواراونث اور كموزے وغيره اس سے خريدے جاتے تنے اور امحاب صفه كى حاجتيں بھى اس سے بوری فرماتے بھے ظاہر ہے کہ فدک اور اس قسم کی دوسری زمینوں کی آمدنی مذكوره بالاتمام مصارف كے مقابلہ ميں بہت كم محى اس سبب سے بنى ہاشم كا جو وظيفه حضور صلی الثدنتالی علیه وسلم نے مقرر فرما دیا تھا وہ زیادہ تہیں تھا اور سیّدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللّه تعالى عنها جوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوحد سي زياده پيارى تعيس مكر آب ان كى بھي ہوری کفالت جیس فرماتے متے جس سے ثابت ہوا کہ اس فتم کی زمینوں کی آ مدنی مخصوص تدول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف فرماتے تصے اللہ تعالیٰ کا مال اس کی راہ میں خرج فرماتے تھے آپ نے ان کو ذاتی ملکیت نہیں قرار دیا تھا پھر جب حضور اقدی صلی الله تعالى عليه وسلم كا وصال موا اور حضرت ابو بكر مديق رمني الله تعالى عنه خليفه موسئ تو انہوں نے مجمی فدک کی آ مرتی کو انہیں تمام مدول میں خرج کیا جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج فرمایا کرتے تھے فدک کی آمدنی خلفائے اربعہ کے زمانہ تک اس مكرح خرج ہوتی رہی مینی حضرت ابو بكر صديق حضرت عمر فاروق حضرت عثان عنی اور حضرت مولی علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب نے فدک کی آمدنی کو انہیں مدوں مں خرچ کیا جن میں حضور خرچ کیا کرتے متے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے بعد باغ فدك حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كے قبضه ميں رہا پھر حضرت امام حسين رمني الله تعالی عند کے بعد زید بن حسن بن علی برادر حسن بن حسن کے تصرف میں آیا رمنی الله تعالى عنهم پرمروان اورمروانول كافتياريس ربايهال تك كدحفرت غربن عبدالعزيز كى خلافت كا زمانه آيانهول نے باغ فدك حضرت فاطمة الزبرارضى الله تعالى عنهاكى اولاد کے قبعنہ وتصرف میں دے دیا باغ فدک کی اس تاریخ سے واضح طور برمعلوم ہوا كممعامله ويحميم ندتفا لوكون نے بلاوجه حضرت ابوبكر مديق رضي الله تعالى عنه برالزام لكا كران كومطعون كيا.

# كياحضور مَنْ اللِّيمُ نِي بَاعُ فدك حضرت فاطمه ذلي الله كود عدما تها؟

یہ کہنا سے خوبہ بیس کہ باغ فدک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنبا کو دے دیا تھا بیرافضیوں کا افتراء ہے جس کا جواب دیا ہم پر لازم نہیں بعنی اہل سنت کی معتبر کتابوں سے فاغ فدک کا دینا بھا بت نہیں بلکہ ہماری کتابوں سے حضور صلی اللہ تعالی عنبا کتابوں سے حضور صلی اللہ تعالی عنبا کتابوں سے حضور صلی اللہ تعالی عنبا کو باغ فدک کا نہ دینا ثابت ہے جبیا کہ مشہور و معروف کتاب ابوداؤد شریف کی حدیث ہے۔

عن المغيرة قال ان عمر بن عبدالعزيز جمع بن مروان حسين استخلفا فقال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانك له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها اليهم وان فاطمة سالتله ان يجعلها لها فاني فكانت كذلك فسي خيرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى معنى لسبيله فلما ان ولئ ابوبكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في خيرته حتى معنى لسبيله فلما أن ولى عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقسطنعها مروان ثم صارت لعمر بن عبدالعزيز فرايت امرا منعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة ليس لى بحق وانى اشهد کسم انبی رددتها علی ماکانت یعنی علی عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ابى بكر و عمو (رواه الوداؤد شريف) ترجمہ: حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى اللدتعالى عندكى خلافت كاجب زماندا يا تو انبول ن بي مروان كوجمع كيا اوران مصفرمايا كدفدك رسول الشصلي الثدنعالى عليهوسلم کے پاس تھا جس کی آمدنی وہ اسپنے اہل وعیال پرخرج کرتے ہے اور بی

ہاشم کے بچوں کو پہنچاتے تھے اور اس سے مجرد مرد وعورت کا نکاح بھی كرتے تنے ايك مرتبه حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنہا نے حضور صلى الله تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ فدک ان بی کے لئے مقرر کردیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو ایسے ہی آ ب کی زندگی مجررہا بھاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ پھر جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدک میں ویبائی کیا جیبا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی رحلت فرما گئے پھر جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے وبیا ہی کیا جیما کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عندنے کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی انقال فرما گئے۔ پھر مروان نے · اینے دور میں فدک کو بھی اپنی جا کیومیں لے لیا یہاں تک کہ وہ عمر بن عبدالعزيز كى جاكيرينا\_يس ميس نے ديكھا كهجس چيزكوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپني بيني فاطمه كونبين ديا اس پرميراحق كيسے موسكتا ہے۔ للمذا میں آب لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدک کواسی دستور پر والیس کر دياجس دستور بروه بيلي تفاليني حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اور حضرت ابوبكر وحضرت عمر رضى الند تعالى عنهما كے زمانه مبارك ميں۔

(مشكوة شريف ص٣٥٦)

اس حدیث شریف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت سیدہ فاظمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدک کا نہ دینا واضح طور پر ثابت ہے بلکہ شرح ابن الحدید جو رافضیوں کی معتبر نہ ہی کتاب نہج البلاغة کی شرح ہے اس میں ایک روایت کے الفاظ یہ

قال لها ابوبكر لها طلبت فدك بابى والى انت الصادقة الامينة عسندى ان كسان رسبول الله عهد اليك عهد او وعدك وعداصدقتك وسلمت اليك فقالت لهم يعهدا لى فى ذالك .

(الحديد: شرح في البلاغة)

جب فاطمة الزبرارض الله تعالى عنها في فدك طلب كيا تو ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه في كها كه مير على الله تعالى عليه وسلم في آپ برقربان آپ مير على نزديك صادقه امينه بين اگر حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في آپ كے لئے فدك كى وصيعت كى بو يا وعده كيا بوتو اسے بين تنايم كرتا بول اور فدك آپ كے حوالے كر ديتا بول تو سيّده فاطمة الزبرارضى الله تعالى عنها في فرمايا كه فدك كے معامله بين حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في مير على فرمايا كه فدك كے معامله بين حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في مير فرمايا كه فدك كه معامله بين حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في مير في وصيعت فين فرمائى هيء

محترم قارئين كرام! الى روايت سي بحى معلوم بوا كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاحضرت سيده فاطمة الزهرارمني الله تعالى عنها كوباغ فدك ديينه كاجوافسانه بناياميا ہے وہ تیج نہیں اس کے کہ حضرت سیدہ رمنی اللہ تعالی عنها خود فرما وی بین کہ حضور انور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدک کے لئے میرے بارے میں کوئی ومیت نہیں کی ہے اور نه وعده فرمايا ب البذا جب حضور ملى الله تعالى عليه وسلم فه فدك حضرت سيّده فاطمة الزبرارض الله تعالى عنها كودياتيس اور دين كا وعده بمي تيس فرمايا اور نه وصيت فرمائي تو چرحضرت ابوبكرصديق رمني اللدتعالى عنه كفسب كرف كاسوال بي نبيل بيدا بوتا اور أكر بالفرض بيرمان بمى ليا جائة كم حضور صلى الله تعالى عليه وملم في حضرت سيده فاطمة الزہرا رضی الله تعالی عنها کو باغ فدک ببه کر دیا تھا تو بیدمتله واضی وسی دونوں کے يهال متفقه طور برمسلم به كه بهدى بوئى چيز برتاوفتيكه موجوب له يعن جس كوبب كياسي ہے اس کا بعنہ وتصرف نہ ہو جائے وہ چیز موہوب لد کی ملک تہیں ہوسکتی اور فدک بالاتفاق حنور صلى الله تتعالى عليه وسلم كى ظاہرى حيات ميں بمى مهرت سنده فاطمة الزہرا رضی الله تعالی عنها کے بعد میں نہیں آیا بلکہ حضور صلی الله تعالی علید دسلم بی کے اختیار مل ربالوروي الربيلي مالكاندت راست رسيد

# كياحضور ملى الله تعالى عليه وسلم نے كوئى وراشت جيوزى؟

جبیها که ہم سابق اوراق پرمیراث انبیاء علیهم السلام پر گفتگو کر بچکے ہیں تکر اس پر پدکرتے ہیں۔

اگریہ کہا جائے کہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپی ظاہری حیات میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدک نہیں دیا تھا ہم نے بہتلیم کر لیا لیکن جب وہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاجز ادی تعییں تو فدک حضرت سیدہ قاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ورافت میں ضرور ملنا چاہیے تھا کہ ہر خفس اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہواور حضرت سیدہ قاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وارث نہوں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم مانہا ورجہ فیاض سے جو پھی آتا تھا سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے علیہ وسلم انہا ورجہ فیاض سے جو پھی آتا تھا سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے منازعمر پڑھا کرفورا انتے اور نہا ہت تیزی کے ساتھ کم تشریف لے گئے پیرعلی الفور والیس آگئے لوگوں کو تجب ہوا تو فرمایا جمعے خیال آیا کہ سونے کی ایک چیز گھر میں پڑی رہ والیس آگئے لوگوں کو تجب ہوا تو فرمایا جمعے خیال آیا کہ سونے کی ایک چیز گھر میں پڑی رہ جائے اس لئے میں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑی رہ جائے اس لئے میں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑی رہ جائے اس لئے میں ایسا خیرات کرنے کے گہ آیا ہوں۔ (رواہ ابخاری مکلؤہ ص ۱۲۱)

بر ایک اور حدیث شریف بی ہے کہ آخری بیاری بیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیت بیل چوسات اشرفیال تھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھم فرمایا کہ اسے خبرات کر دیں گر وہ مشغولیت کے سبب خبرات نہ کرسکیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اشرفیوں کو منگا کر خبرات کر دیا اور فرمایا۔ مرسکیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اشرفیوں کو منگا کر خبرات کر دیا اور فرمایا۔ منافل بیتی اللہ کو کو کی اللہ تعزوج کی اللہ تعزوج کی اللہ تعزوج کی تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اشرفیاں اس کے قبضہ میں ہوں تو یہ مقام نبوت کے منافی ہے۔ (اور اللہ عات ج من میں کوئی حضور منافی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی ملکہت میں کوئی حضور منافی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی ملکہت میں کوئی

چزچھوڑی بی نہیں تو الی صورت میں ورافت کا سوار بھی قابل اور الراقد س سلی اللہ تعالی درافت اس چز میں جاری ہوتی ہے جو مورث کی ملکیت ہواور سرکار اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کوئی مال چھوڑا بی نہیں اور از واج مطہرات جو اپنے حجروں کی مالک ہوئیں تو وہ بطور میراث ان کوئیں ملے تھے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فاہری حیات مبارکہ میں ایک ایک جرہ یوا کر ان کو بہہ کر دیا تھا اور اس زمانہ میں ان اور گوں نے اپنے ایک جرہ یوا کر ان کو بہہ کر دیا تھا اور اس زمانہ میں ان اور گوں نے اپنے ایک جروں پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور بہہ جب قبضہ کے ساتھ ہوتو ملکیت فاہد تعالی عنہ ایک جی کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کے لئے بھی گھر بنوا کر ان کے قبضہ میں دے دیا تھا جو ان کی ملکیت تھا اور پھر فدک مالی غذیہ کو باب الغی میں لاتے فدک مالی غذیہ میں اور فن کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اس کے مصارف کو غدائے تعالی نے قرآن مجید میں دیر بیان فر مایا ہے چنا تجے ارشاد ہوتا ہے۔

اوراس کی تولیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ہے۔
معلوم ہوا مال فی وقف ہوتا ہے کئی ملکیت نہیں ہوتا اس لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذک کی آ مہ نی کو قرآن کی تصریح کے مطابق اپنی ذات پر از واج مطہرات اور علیہ وسلم فذک کی آ مہ نی کو قرآن کی تصریح کے مطابق اپنی ذات پر از واج مطہرات اور بنی ہاشم پر غریبوں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ فرما ویتے تھے جو اس بات کی کھلی ہوئی رئیل ہے کہ فدک کسی کی ملکیت نہیں تھا بلکہ وقف تھا اور مال وقف میں میراث جاری ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

كيا نبيا مي كرام عليهم السلام كسي كو مال كاوارث بنات بين؟

اگرفدک وحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت مان بھی لیا جائے پھر بھی اس میں وراثت نہیں جاری ہوگی بلکہ وہ صدفہ ہے جبیبا کہ بخاری ومسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے:

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ـ (بخاري وسلم)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروائیں تو مضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا۔

اليس قد مال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة ـ (مملم شريف حسم ۱۹)

کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیبیں فرمایا ہے کہ ہم کسی کواپنے مال کا وارث نہیں بناتے جو بچھ ہم جھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔

جب مطرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ازواج مطہرات کو بیہ حدیث شریف شاکی تو انہوں نے میراث طلب کرنے کا ارادہ ختم کر دیا اور حضرت عمرو بن الحارث رفتی اللہ تعالیٰ عنہ جو جو ربیز وجہ بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی میں انہوں مساتسرك رمسول الأصلى الأتعالى عليه وسلم عنذموته دزهما ولا ديسنادا ولاعبدًا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة

رسول الندسلي الندتعالي عليه وسلم نے وصال کے وفت درہم و دینار اور غلام وباندی کچھنیں چھوڑا گر ایک سفید خچر اپنا ہتھیار اور پچھز مین جس کوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم في صدقه كرديا تقار (رواه ابخاري معكوة ص٥٥) اور بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتى دیناراً ماترکت بعد نفقة نسائی و مونة عاملی فهو صدقة \_

رسول التدسلي اللد تعالى عليه وسلم نے فرمايا كم مير مدوارث ايك دينار بھي نفتیم نبیل کریں گے میں جو پھے چھوڑ جاؤں میری از دان کے معیارف اور عاملوں کاخرج نکالنے کے بعد جو بچے ووصد قد ہے۔ (مفکوق ص-۵۵) اور بخاری ومسلم میں حضرت مالک بن اوس رضی الند نعالی عنه مے مروی ہے کہ مجمع صحابه جن میں حضرت عبال مصرت عثان حضرت علی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حفرت زبيربن العوام اوربهعدبن وقاص رمني الله تعالى عنهم موجود تقيع حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے سب كوشم دے كرفر مايا كيا آپ لوك جانتے ہيں كه معنور صلى اللد تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه بم كسى كو وارث بيس بناتے توسب نے اقرار كيا كه بال حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایر مایا ہے حدیث شریف کے اصل الفاظ بدیں۔ انشسر كم بالله الذى باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صسلى الله تسعبالى عليه وسلم قال لانورث ماتوكنا صدقة قالوا قد قال ذلك فا قبل عمر على على وعباس فقال

انتشر كَشَّنَا بِسَائِدُ هِمَالُ تعلمان ان رسول الله صنائي الله تعالى عليه وسلم قد قال ذلك قالانعمه ـ (بخارئ ج٢ص٥٥هم ٩٠٠٠٠)

حفرت عررضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو خدائے تعالیٰ کوشم دیتا ہوں جس کے عم سے زمین وآسان قائم ہیں کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتو ان لوگوں نے کہا بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے پھر وہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں آپ دونوں کو خداع روجل کی شم دیتا ہوں کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ (بخاری جامن 20 مسلم جامن 9)

### اب تو مان جا

ان احادیث کریمہ کے ججے ہونے کا جوت یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترکہ خیبر اور فدک وغیرہ ان کے جمعہ میں ہوا اور پھر ان کے بعد حسین کر بیمین وغیرہ کے اختیار میں رہا گر ان میں ہوا اور پھر ان کے بعد حسین کر بیمین وغیرہ کے اختیار میں رہا گر ان میں نہ دویا لہذا مانتا پڑے گا کہ نبی کے ترکہ میں ورافت جاری نہیں ہوتی ورنہ یہ تمام بزرگوار جو رافضیوں کے نزدیکہ معموم اور اہل سنت کے نزدیکہ مخفوظ ہیں حضرت عباس اور از واج مطہرات کی حق تلفی جائز نہ رکھتے ان تمام شواہد سے خوب واضح ہوگیا کہ انبیاء کرام علیم مطہرات کی حق تلفی جائز نہ رکھتے ان تمام شواہد سے خوب واضح ہوگیا کہ انبیاء کرام علیم السلام کے ترکہ میں ورافت نہیں جاری ہوئی اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدک نہیں دیا نہ کہ بخض و عداوت کے سبب جیبا کہ رافضیوں کا الزام ہے اس لئے کہ اگر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ان کو وقمنی تھی تو از واق مطہرات کر حنہ وسلی علیہ وسلی عنہ وسلی عنہ است کیا عداوت تھی کہ ان تعالی عنہا ہے ان کو وقمنی تھی تو از واق مطہرات کر حنہ وسلی کا عدوت تھی کہ ان حضرت سیدہ وسلی کے ترکہ حضرت سیدہ وسلی کے ترکہ حضرت سیدہ وال سے حضہ بہنچا تو ان سے اور ان کے باب بھائی وغیرہ متعلقین سے کیا عداوت تھی کہ ان سے حضہ بہنچا تو ان سے اور ان کے باب بھائی وغیرہ متعلقین سے کیا عداوت تھی کہ ان

سب کومحوم میراث کردیا جبکہ حضرت عائش صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی صاحبزادی بھی از واج مطہرات میں سے تھیں بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچا اور حضرت ابو بکر کے ابتدائے خلافت سے مثیر و رفیق بخے جن کوتقریباً نصف ترکہ ملتا وہ کس وشنی کے سبب وراثت سے محروم ہوئے؟ البذا مانا پرٹے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشادرسول لا نور ث ما تو کنا صد دقة کے سبب حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کوفدک ندویا کہ حدیث پرعمل کرنا ان پر لازم تھا اس لئے کہ کوئی مسلمان مینیس کہ سکتا کہ حضرت سیّدہ کوخوش کرنے کے لئے انہیں حدیث کو پس پشت ڈال وینا چاہیے تھا اور ارشادرسول اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم پر انہیں عمل نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم پر انہیں عمل نابید تعالی علیہ وسلم پر عمل کیا تو ان پر الزام کیا ہے جبکہ میروایت کہ حضرات انبیاء علیم ماللہ م کی کو اپنا واسٹ نہیں بناتے رافضوں کی معتبر کابوں سے بھی حضرات انبیاء علیم والمتعلم میں مزید پرڈھیے چنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جبکہ میرا کیا ہو اس بھی بات ہے جبکہ طالبہ والمت نہیں بناتے رافضوں کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جبکہ والمتعلم میں خابت ہے جاتھ والمیں باتے ورائی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جب میں مزید پرڈھیے چنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جب میں جب سے جنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جب میں جب میں مزید پرڈھیے چنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جب میں مزید پرڈھیے چنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جب میں موراث میں میں میں موراث موراث میں موراث موراث میں موراث میں موراث موراث موراث موراث موراث میں موراث موراث

عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يوراثوا دينارًا ولا درهمًا ولكن اور ثواالعلم فمن اخذه منه اخذ بحظ واخير - (اصول كانى)

ابوعبدالله حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمائے دین انبیائے کرام کے وارث بیں اس لئے کہ انبیائے کرام کی فض کو درہم و دینار کا وارث نبیں بناتے تو جس فض نے علم دین حاصل کیا اس نے بہت کھے حاصل کیا اور اس کتاب اصول کافی کے باب صفۃ العلم بیں ہے۔ نبیت کھے حاصل کیا اور اس کتاب اصول کافی کے باب صفۃ العلم بیں ہے۔ عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العلماء ورثة الانبیاء و ذلك عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العلماء ورثة الانبیاء و ذلك ان الانبیاء لم یورثو ا درهماً و لا دیناراً و انما اور ثو الحادیث من

احاديثهم فمن اخذه بشئى منها فقد اخذ حظا وافرآ ــ اصدا كا

حضرت ابوعبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علمائے کرام انبیائے عظام کے وارث ہیں اور بیاس لئے کہ حضرات انبیائے کرام نے کی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا انہوں نے تو صرف اپنی باتوں کا وارث بنایا تو جس مخص نے ان کی باتوں کو حاصل کرلیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو رافضیوں کے نزدیک معصوم ہیں اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں ان کی روایتوں سے بھی ثابت ہو گیا کہ جضرات انبیائے کرام علیم السلام کی میراث صرف علم شریعت ہی ہے وہ درہم و دینار اور مال واسباب کا کسی کو وارث نہیں بناتے اور جب یہ بات بو کی روایات سے بھی ثابت ہے تو پھرسیّد الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ کرنے کے سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فدک کے میراث تقسیم نہ کرنے کے سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فدک کے میراث تقسیم نہ کرنے کے سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فدک کے غصب کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور بہیں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ

وَوَرِثَ سُلَيْمَارُدُاوُدَ (الله:١٦)

ترجمه: اورسلیمان داؤد کا جانشین ہوا۔

وغیرہ قرآن وحدیث میں جہاں بھی انبیائے کرام علیہم السلام کی وراثت کا ذکر ہے اس سے علم شریعت و نبوت مراد ہے نہ کہ درہم و دینار۔

### حضور کے ترکہ سے علی کوتلوار کیوں ملی؟

اوربعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترکہ ہیں میراث نہ جاری ہوتی تو ابو بکر حضرت علی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ اور دلدل وغیرہ کیوں دیتے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکوار وغیرہ کا دیتا ہی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترکہ ہیں میراث نہیں اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرارت نہ تھے اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث نہ تھے اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث نہ تھے اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے ترکہ کے وارث ہوتے تو صرف فاطمۃ الز جرا از واج مطہرات اور معزرت عباس رضی اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی عنہ کر چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال وفات کے بعد عامہ سلمین کے لئے وقف کا بھی رکھتا ہے اس لئے حضرت الدیکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ لائق سمجھا تو ان کے لئے مخصوص کر دیا اور بعض چیزیں معزرت زبیر بن العوام اور معزرت محمد بن مسلمہ انصاری کو بھی دیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ مضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترکہ بیں میراث نہیں۔

## كياحضرت ابوبكر نے حضرت فاطمه كوستایا؟ (رضی الله عنما)

حفورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جس منے فاطمہ کوستایا اس نے حضور کوستایا اور جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دی اس مضمون کی حدیث کے اصل الفاظ ہیہ ہیں۔

قال فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى و فى رواية يريبنى مارابها ويرذينى مااذاها ـ (رواه بخارئ مسلمُ مفكوة ص ٥٦٨)

سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا کلڑا ہے تو جو مخصب میں لایا اور مخصب میں لایا اور

ایک روایت ہیں ہے جھ کو اضطراب میں ڈائی ہے جو چیز فاطمہ کو اضطراب ہیں ڈائی ہے جو چیز فاطمہ کو اضطراب ہیں ڈائی ہے اور جھ کو تکلف دیتی ہے بید مدیث شریف حق ہے جس سے کی مسلمان کو انکار نہیں ہوسکتا لیکن یہ جھنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ستایا یہ غلط ہے ستانے کا تعالیٰ عنہ نے حضرت سیّدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ستایا یہ غلط ہے ستانے کا مفہوم کیا ہے؟ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائی کہ جس کی تصدیق بڑیف سائی کہ جس کی تصدیق بڑیف سائی کہ جس کی تصدیق بڑیف سائی کہ جس کی تصدیق بڑی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے ہیں تو حضرت سیّدہ فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی

اس پر عمل کرنا سیده فاظمیة الز ہرا رضی اللہ تعالی عنہا کوستانا ہے؟ کون مسلمان ہے کہدسکتا ہے کہ حدیث پر عمل کر کے جھے کوستایا عمیا اور جب عام مسلمانوں کو حدیث پر عمل کرنے جگر اور جب عام مسلمانوں کو حدیث پر عمل کرنے جگر اور نورنظر بیں ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے سے کو کر تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اور اگر بیہ بات مان کی جائے کہ حضرت سیدہ فاظمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حدیث رسول پر عمل کرنے کے سبب تکلیف پینچی جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے تو خود حضرت سیدہ فاظمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام آتا ہے کہ ان کو حدیث رسول سے تکلیف حضرت سیدہ فاظمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے ناممکن ہے بال بخاری شریف کی بعض روابتوں میں جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاظمہ الزہرا ہونی اللہ تعالی عنہا کی ذات سے ناممکن ہونی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال و جواب کوفیل مرت کے بعد حدیث کے داوی نے اپنے خیال کواس طرح ظاہر کیا ہے۔

فغضبت فاطمة و هجرت ابابكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت و عاشت بعد رسول الله ستة اشهر.

پی حضرت فاطمہ ناراض ہو آئیں اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑے رکھا بہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضوراکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد چھ ماہ بعد حیات رہیں بہاں یہ بات خاص طور پر قابل تو جہ کہ یہ الفاظ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نہیں نکلے ہیں بلکہ بید حدیث کے راوی کا خیال ذاتی ہے جس کو انہوں نے اپ لفظوں میں بیان کیا ہے یعنی حضرت ابوبکر کی شکایت کی روایت میں سیّدہ کی زبان سے ثابت نہیں ہو نکی حدیث کا راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابوبکر کی شکایت جناب سیّدہ سے نی ہواول خواس کی خرنہیں ہو سکتی۔ البحد آثار وقر ائن سے دوسرے لوگ قیاس کر سکتے ہیں مگرا ہیے قیاس میں فلطی ہو جانے کا بہت امکان ہے جسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ بیں مگرا ہیے قیاس میں فلطی ہو جانے کا بہت امکان ہے جسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ جیں مگرا ہیے قیاس میں فلطی ہو جانے کا بہت امکان ہے جسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ جیں مگرا ہیے قیاس میں فلطی ہو جانے کا بہت امکان ہے جسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ جیں مگرا ہیے قیاس میں فلطی ہو جانے کا بہت امکان ہے جسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ جیں مگرا ہیے قیاس میں فلطی ہو جانے کا بہت امکان ہے جسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ جیں مگرا ہیے قیاس میں فلطی ہو جانے کا بہت امکان ہے جسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ جیں مگرا ہے تھا میں میں فلطی ہو جانے کا بہت امکان ہے جسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ جیں مگرا ہیں جان کہ جس سے صحابہ جیں میں فلطی ہو جانے کیا بہت امکان ہے جسے کہ ایک بار بہت سے صحابہ جیں میں میں خواس کی خواس

کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلوت نشینی سے یہ بھیجہ تکالا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از واج مطہرات کو طلاق دے دی ہے گر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حقیق کی تو معلوم ہوا کہ طلاق نہیں دی ہے اسی طرح فدک کے معاملہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سیّدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کی خاموثی اور ترک کلام سے راوی نے یہ بھی لیا کہ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہیں حالانکہ یہ بات نہیں کہ ناراضگی ہی ترک کلام کا سبب ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایش تعالی عنہا ناراض ہیں حالا نکہ یہ بات نہیں کہ ناراضگی ہی ترک کلام کا سبب ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایپ واضح دلیل عنہ سے فدک کے معاملہ میں گفتگونہیں کی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فدک کے معاملہ میں گفتگونہیں کی اور حضرت سیّدہ کے ناراض نہ ہونے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ و و میرا بر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر کے سارے اخراجات لیتی تھیں اور ان کی ہو کی اساء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی علیہ وہ ہرگز قبول نہ غربا تیں اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہم کر قبول نہ غربا تیں اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور ان کی ہو کی کی خد مات وہ ہرگز قبول نہ غربا تیں اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیل

من اغضبها اغضبني

لینی جو تحص اپ قول یا تعل سے قصدا فاطمہ کو غضب میں لائے اس کے لئے وعید ہے اس لئے کہ انجھاب کے معنی یہی ہیں اور پیمعلوم ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غضب میں لانے اور ایذا پہنچانے کا قصد ہر گرنہیں کیا بلکہ وہ بار ہا مقام عذر میں فرماتے رہے۔

یا البنة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه و سلم ان قرابة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه و سلم ان اصل قرابتی۔

صلی اللہ تعالیٰ علیه و سلم احب الی من ان اصل قرابتی۔

قتم ہے خداعز وجل کی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاجزادی مجھے اپنی قرابت سے حضور کی قرابت کے ساتھ صلہ رحی زیادہ مجوب ہے اور اگر حضرت سیدہ کا اپنا قعل ہے حضرت میں ہونا بمتھا ہے بشریت مان بھی لیا جائے تو یہ ان کا اپنا قعل ہے حضرت غضب میں ہونا بمتھا ہے بشریت مان بھی لیا جائے تو یہ ان کا اپنا قعل ہے حضرت

ابو بکر پرکوئی الزام نہیں اس لئے کہ اغطاب بینی قصداً غضب میں لانے پر وعید ہے نہ کہ غضب پر ہاں اگر اس لفظ کے ساتھ وعید ہوتی کہ

من غضبت عليه غضبت عليه

یعنی جس پر فاطمہ غصہ ہوں گی تو اس پر میں غصہ ہوں گا تو اس صورت میں البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام عائد ہوتا مگراس طرح کے الزام سے بھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں نج سکتے اس لئے کہ حضرت سیّدہ بار ہا ان پر غصہ ہوئی ہیں جیسا کہ رافضیوں کی معتبر کتاب۔ (جاء العیون ۱۸۹۰) پر ہے کہ ایک بار حضرت سیّدہ زہرا مولی علی سے ناراض ہوئیں تو حسن وحسین اور اُم کلثوم کو لے کر اپنے میکہ چلی گئیں بلکہ بعض مرتبہ اس قدر غصہ ہوتی تھیں کہ حضرت علی کو سخت وست بھی کہہ دیا کر تی تھیں جیسا کہ رافضی مذہب کی مشہور کتاب حق الیقین کے صسحت بھی کہہ دیا کر تی تھیں جیسا کہ رافضی مذہب کی مشہور کتاب حق الیقین کے صسحت بھی کہہ دیا کر تو شین شدہ و مثل ایک بار حضرت علی سے ناراض ہو کر یہ جملہ کہہ دیا ماند جنین در رحم پر دہ نشین شدہ و مثل خائبان در خانہ گریختہ مل کے بچہ کی طرح ماں کے بیٹ میں جھپ گئے اور نامرادوں کی طرح گھر میں بیٹھ گئے۔

خلاصہ یہ کہ رافضی اور سی دونوں کی معتبر کتابوں ہیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس سے حضرت سیّدہ کا حضرت علی پر ناراض ہونا خابت ہوتا ہے لیکن اس کا جواب بھی دیا جائے گا کہ ان کی ناراضگی حضرت علی سے وقتی اور عارضی ہوتی تھی پھر اس کے بعد آپ راضی بھی ہو جاتی تھیں تو ہم کہتے ہیں اول تو حضرت ابو بکر پر حضرت سیّدہ کی نبان سے ناراض ہونا ہی خابت نہیں اور اگر صدیث شریف کے راوی کے خیال کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ ناراض ہونا ہی خابت نہیں اور اگر صدیث شریف کے راوی کے خیال کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ ناراض کی عارضی اور وقتی تھی جیسا کہ رافضی اور سی دونوں کی روایتوں سے ثابت ہے کہ مطالبہ فدک کے بعد حضرت سیّدہ نے حضرت ابو بکر سے بولنا چھوڑ دیا تو آپ نے حضرت کی کو اپنا سفارشی بنایا یہاں تک کہ حضرت زہرا آپ سے راضی ہو تو آپ نے حضرت علی کو اپنا سفارشی بنایا یہاں تک کہ حضرت زہرا آپ سے راضی ہو گئیں جیسا کہ سنیوں کی کتاب مدارج النہ ق میں الوفا ' بیہتی اور شروح مفکلو ق میں بیورایت موجود ہے بلکہ محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت موجود ہے بلکہ محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ

نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مطالبہ فدک کے بعد حضرت سیّدہ کے گھر گئے اور دھوپ میں ان کے دروازہ پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے راضی ہوگئیں۔

ب شک جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ فاطمہ بھے سے تک دل ہوگئیں اور چھوڑ دیا اور فذک کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیا تو یہ ان پر بہت کرال ہوا۔ انہوں نے حضرت سیدہ کو راضی کرنا چاہا تو ان کے پاس مجے اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ نے جو پچے دعوی کیا تھا سچا تھا لیکن میں نے حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ فدک کی آ مدنی کوفقیروں مسکینوں اور مسافروں کو بائٹ دیتے تھا اس میں فدک کی آ مدنی کوفقیروں مسکینوں اور مسافروں کو بائٹ دیتے تھا اس میں سے آپ کواور فدک میں کام کرنے والوں کو دیتے تھے تو حضرت سیدہ نے کہا کہ کروجیسا کہ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تھے

تو حضرت ابوبر نے کہافتم ہے خداعز وجل کی میں آپ کے واسطے وہ کام
کروں گا جو آپ کے والدگرامی کرتے ہے تھے تو حضرت سیّدہ رضی اللہ عنها
نے کہافتم ہے خداعز وجل کی آپ ضرور وییا ہی کریں گے پھر حضرت سیّدہ
ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی فتم پلی ضرور کروں گا تو حضرت سیّدہ
نے کہا اے خدا تو گواہ ہے پھر حضرت سیّدہ راضی ہو گئیں اور حضرت ابوبکر
سے عہد لیا اور وہ فدک کی آ مدنی سے پہلے حضرت سیّدہ وغیر ہا کو دیتے تھے
پھر ہاتی فقیروں مسکینوں اور مسافروں کو بانٹ دیتے تھے۔

كيا واقعي حضرت سيدة ابوبكر يدناراض تفين؟ (رضى التدنعالي عنهما)

رافضی لوگ جوید کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کر دی
تھی کہ ابو بکر میرے جنازہ میں شریک نہ ہوں اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت سیّدہ کو رات ہی میں فون کر دیا جس سے معلوم ہوا کہ سیّدہ ان سے راضی نہیں
ہوئی تھیں اوران لوگوں کے ماہین صلح صفائی نہیں ہوئی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل
سنت وجماعت کی معتبر کتابوں سے یہ ہرگز ثابت نہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ
تعالیٰ عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ حضرت ابو بکر میرے جزازہ میں شریک نہ ہوں یہ
رافضوں کا افتراء و بہتان ہے اس لئے کہ وہ ایسی وصیت کیسے کر سی تھیں جبکہ نماز جنازہ
پڑھانے کا حق بحیثیت امیر المونین جھزت ابو بکر صدیق بی کو تھا اس لئے کہ ام حسین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے حاکم مروان بن تم کم کو (اور ایک روایت میں سعید بن عاص
کو) حضرت امام حسن کا جنازہ پڑھانے دیتا۔ (اوحہ المعات جسم ۲۵۰۳)
نہ ہوتا تو میں جنازہ کی نماز تمہیں نہ پڑھانے دیتا۔ (اوحہ المعات جسم ۲۵۰۳)

اور جب نماز جنازہ پڑھانے کاحق خلیفۃ اسلمین ہی کوتھا تو حضرت سیّدہ کسی کا حق تلفی کی وصیت کی نبیت حضرت سیّدہ حق تلفی کی وصیت ہرگزنہیں کرسکتیں معلوم ہوا کہ اس قتم کی وصیت کی نبیت حضرت سیّدہ کی جانب غلط ہے البتہ انہوں نے مرض الموت میں بیہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے بے پردہ مردوں کے سمامنے نہ نکالیں اس لئے کہ اس زمانہ میں بیرسم تھی کہ مردوں

کی طرح عورتوں کو بھی ہے پردہ نکالتے ہے تو حضرت ابو بکر کی بیوی اساء بنت عمیس نے حضرت سیّدہ کے جنازہ کے لئے لکڑیوں کا ایک گہوارہ بنایا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں لہذا ان کی وصیت انتہائی شرم وحیا کے سبب سے تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت میں عنہ کے لئے خاص نہ تھی بلکہ عام تھی ای لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت میں میں دفن کر دیا افر سیّدہ کے جنازہ میں حضرت ابو بکر صدیت کا شریک نہ مونا بخاری یا صحاح کی کسی روایت سے ثابت نہیں بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہی نے پڑھائی جیسا کہ طبقات ابن سعد میں امام شعمی اور امام خعی سے دوروایتیں مروی ہیں

عن الشعبى قال صلى عليها ابوبكر رضى الله تعالى عنه وعن السرهيم قال صلى ابوبكر الصديق على فاطمة بنت رسول الله و كبر عليها اربعاً ـ (طقات ابن بعد)

حضرت امام ضعی اور ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائی اور نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں اور اگر جنازہ میں شریک نہ ہونا مان بھی لیا جائے تو اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو بلانے کے لئے کسی کو نہ بھیجا ہوتو حضرت ابوبکر نے شریک نہ ہوئے ہوں اور حضرت ابوبکر نے شریک نہ ہوئے ہوں اور حضرت ابوبکر انظار میں حضرت علامہ ابن حجر عشقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوبکر انظار میں رہے ہوں کہ ان کو بلایا جائے اور حضرت علی نے یہ خیال کیا ہو کہ وہ خود آئیں گے اور رہے ہوں کہ ان کی شرکت کے بغیر جبینے و تکفین کر دی گئی

کذا ذکرہ سمھودی فی تاریخ المدینة (افعۃ المعات ٢٥ ص٣٥)
اور اگر رافضی کی بات کو نہ مانیں اور جنازہ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ حضرت
سیّدہ کی وصیت ہی کو تھہرا کیں تو پھر ان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا کہ سیّدہ کی نماز جنازہ صرف سات آ دمیوں نے پڑھی جیبا کہ رافضیوں کی معتبر کتاب جلاء العیون میں جنازہ صرف سات آ دمیوں نے پڑھی جیبا کہ رافضیوں کی معتبر کتاب جلاء العیون میں

کلینی ہے روایت ہے کہ انہ امیر المونین صلوۃ اللہ تعالی علیہ روایت کردہ است کہ ہفت کسی ہے روایت ہے کہ انہ ابوؤر وسلمان وعمار وحذیفہ وعبداللہ بن مسعود ومقداد و من امام ایثال بودم۔

وامير المونين حضرت على رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه آپ نے فرمايا كه صرف سات آ دمیوں نے فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھی ابوذر سلمان عمارُ حذیفہ عبداللہ بن مسعود مقداد اور میں ان کا امام تھا اس روابیت سے ثابت ہوا کہ صرف سات آ دمیول نے حضرت سیدہ کی نماز جنازہ پڑھی اور مندرجہ ذیل حضرات ان کے جنازہ میں شریک تہیں ہوئے حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت عبداللد بن عباس حضرت عقبل بن ابوطالب مصرت جعفر بن ابوطالب مصرت قبس بن سعد مصرت ابوب انصاری حضرت ابوسعید خدری مضرت مهل بن حنیف مضرت بلال مضرت صهیب مضرت براء بن عازب اورحضرت ابورافع رضي الله تعالى عنهم الجمعين بيه تيره حضرات جن كورافضي بهي مانتے ہیں اور بیلوگ نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے ان کے بارے میں وہ کیا تہیں کے؟ کیا حضرت سیدہ ان سے بھی تاراض تھیں کیا انہوں نے ریجی وصیت کر دی تھی کہ میرے جنازہ میں امام حسن وامام حسین بھی شریک نہ ہوں جوان کے لاڈلے اور جہیتے بیٹے تصے لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جنازہ میں شریک ہونے نہ ہونے کورضامندی یا ناراضکی کی بنیاد بنانا ہی غلط ہے ورنہ حضرات حسنین کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا کہ ان حضرات ہے سیدہ ناراض تھیں اور جنازہ میں شریک بنہ ہونے کے لئے وصیت کر گئی تھیں تو ثابت ہوا کہ اگر حضرت ابو بمرصد ئی نے حضرت سیّدہ کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو آپ سے حضرت سیدہ کی ناراضکی کی دلیل تھہرانا غلط ہے۔

### حضرت ابوبكركي درخواست

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت التجا کے ساتھ اپنی بوری جائیداد حضرت سیدہ کو پیش کی جیسا کہ رافضوں کی معتبر کتاب حق الیقین میں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ

تعالی عندسے فدک کا مطالبہ کیا تو انہوں نے حدیث رسول

لا نورث ما ترکنا صدقة کوسنانے کے بعد بہت معذرت کی اورکہا کہ اموال واحوال خود لاازتو مضائفة غنى تنم آل چهخود بى بيكر توسيده أمت بدرخودى وتجره طيبهاز بردے فرزندال خودا نکار فضل تو کیے تمی تو اندگرد دنو تھم تو نافذست دراموال من

امادراموال مسلمانان مخالفت گفته پدرتوتمي توانم كرد - (حق ايقين لامجلن صاسو)

لیخی میرے جملہ اموال و احوال میں آپ کو اختیار ہے آپ جو جاہیں بلا روک ٹوک کے ساتھ ہیں آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اُمت کی سردار ہیں اور آپ کے فرزندول کے لئے شجرہ مبارکہ میں آپ کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کرسکتا اور آپ کا تھم میرے تمام مالوں میں نافذ ہے لیکن مسلمانوں کے مالوں میں آپ کے والد ماجدسیّد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت میں نہیں کرسکتا رافضیوں کو اس مذہبی كتاب سے خوب واضح ہو گیا كه حصرت سيده حضرت ابوبكر رضى الله بعالى عنه كے بزدیک بہت محرم محین وہ حضرت سیدہ کی بہت عزت کرتے تھے ہرگز ہرگز ان کے دل میں حضرت سنیدہ کی طرف سے کوئی بغض وعناد نہ تھا صرف حدیث رسول کے سبب فدک ان كے حوالہ نه كيا خلاصه بيہ ہے كه اس سلسلے ميں حضرت ابو بكر رضى الله نعالى عنه كا دامن مرطرح کے الزام سے پاک ہے اور ان پر باغ فدک کے غصب اور حضرت سیدہ کی ومناظرہ نہیں کا الزام لگانا سراسرغلط ہے اس مفصل جواب کا مقصد بحث ومناظرہ نہیں ہے بلکہ ابيئ مسلك كى وضاحت اورحضرت ابو بمرصدين رضى اللد تعالى عنه جيبي واجب الاحرّ ام ہستی پر جوطعن کیا جاتا ہے اس سے مدافعت مقصود ہے خداتعالی سب کوہث دھرمی سے بچائے اور حق بات قبول کرنے کی سب کوتو فیق رفیق بختے۔ (1 مین)

برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى عليه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

حضرت عمرفاروق رضى اللد تعالى عنه برالزام

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اوراسلامی بہنو! سابقد اوراق میں آب نے پڑھا کہ

رافضوں کی لاکھ کوشٹوں سے اللہ پاک کے فضل وکرم سے سیّدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عدم محفوظ رہے اس طرح اس فرجب کے کارکنوں نے دیگر صحابہ کرام پر بھی الزام تراخی و بہتان بازی کا بازار گرم کیا ان میں سے ایک سیّدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں ہم اللہ عزوجل کے فضل کرم سے ان کی ذات پر کیے جانے والے تمام اعتراضات کے جواب پوری تفصیل کے ساتھ تحریر کرنے کی سعی کریں گے اللہ عزوجل این مطالع علیہ وسلم کے صدقے سے تیج کہنے لکھنے کی توفیق عطا فریائے۔ آئین

محترم قارئين كرام! جس طرح كدرافضى لوگ كتے بين كدرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم نے وفات سے پہلے دردكى شدت ميں صحابہ سے فرمايا كة لم دوات لاؤتاكه ميں تم لوگوں كے لئے ايك تحرير لكھ دول جل سے تم لوگ بھى گراہ نہ ہوتو حضرت عمرضى الله تعالى عنه نے كہا كہ اس وقت حضور عليه السلام كو دردكى شدت ہے وہ بنديان بول رہے بيں لكھنے كا سامان لانے كى ضرورت نہيں تہارے لئے خداعز وجل كى كتاب كافى رہے بيں لكھنے كا سامان لانے كى ضرورت نہيں تہارے لئے خداعز وجل كى كتاب كافى موروغل بول سے اس بات پر جب صحابہ نے قلم دوات لانے ميں اختلاف كيا اورلوگوں كى گفتگو سے بوروغل بوا تو حضور عليه السلام نے سب كو اپنے پاس سے اٹھا ديا اس واقعہ سے چار افتراض پيدا ہوئے ہيں۔

وما ينطق عن الهولى ان هو الا وحى يوطى (النجم ٣٣) اوروه كوكى بات اپنى خوابش سے نہيں كرتے وه تو نہيں گر وحى جو انہيں كى جاتى ہے۔

اوروی کارڈ کرنا کفرے۔

(۲) دومرے بیر کہ حضور سید الانبیاء صنلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بذیان کی نسبت کی معنی بہتی بہتی بہتی باتیں کرنا اس میں حضور علیہ السلام کی تو بین ہوئی اس لئے کہ نبی کو

سمجھی جنون نہیں ہوسکتا اور نہ بھی وہ بہتی بہتی با تیں کرسکتا ہے۔ (۳) میہ کہ حضور علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے شوروغل کیا اور چلائے جبکہ قرآنی تھم میں ہے کو جو پنجمبر کی آواز سے اپنی آواز اونجی کرے گااس کی سب نیکیاں برباد مہوجا ئیں گی۔

(۳) چوتھے یہ کہ لکھنے کا سامان نہ دیئے سے مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی اگر حضور علیہ السلام تحریر لکھ دیئے تو مسلمان گمراہی سے محفوظ ہوجاتے۔اب ہم انشاء اللہ تعالی علیہ وسلم ان اعتراضوں کے مدل اور مفصل جواب تحریر کرتے ہیں۔
تحریر کرتے ہیں۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر کئے جانے والے اعتراضات کا چواب

جوابات لکھنے سے پہلے ہم اس واقعہ سے متعلق دوروایتیں درج کرتے ہیں تا کہ اصل واقعہ معلوم ہو جانے کے بعد جوابات مستحضے میں آسانی ہو۔ مہل واقعہ معلوم ہو جانے کے بعد جوابات مکے بحصے میں آسانی ہو۔ مہل روایت

عن سعید بن جبیر قال قال ابن عباس یوم الحمیس اشتد برسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وجعه فقال ایتونی بکتف اکتب لکم کتابالا تضلوا بعد لا ابداً افتنازعوا ولاینبغی عند بنی تنازع فقالوا ماشانه اهجرا استفهوا لافذهبوا یردون علیه فقال دونی ذرونی فالذی انافیه خیر مماتدعوننی الیه فامرهم بشلث فقال احرجوا المشرکین من جزیرة العرب و اجیزوا الوفد بخوماکنت اجیزهم وسکت عن الثالمثة (بخاری وسلم) دفر سعید بن جیررض الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا که حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت نے انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند الله و درو زیادہ ہوگیا تو آپ نے قرمایا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو درو زیادہ ہوگیا تو آپ نے قرمایا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو درو زیادہ ہوگیا تو آپ نے قرمایا کہ

میرے پاس شانہ کی ہڈی لاؤیمی تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تا کہ اس کے بعد تم لوگ بھی نہ بہکوتو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور نبی کے بات اختلاف مناسب نہیں تو کئی لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے کیا جدائی کا وقت قریب آگیا ہے آپ سے دریافت کر لوبعض صحابہ نے لکھنے کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا شروع کیا تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اس لئے کہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے کہ جس کی طرف تم لوگ مجھے بلارہ مواور آپ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ اول مشرکین کو جزیرہ عرب مواور آپ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ اول مشرکین کو جزیرہ عرب مواور آپ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ اول مشرکین کو جزیرہ عرب موادر آپ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ اول مشرکین کو جزیرہ عرب میں دیتا تھا ہے کہہ کر تیسری وطیت سے فاموش ہو گئے یا راوی نے کہا کہ میں اس کو بھول گیا۔

#### دوسری روایت

عن ابن عباس قال لمال حضر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هلموا الكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حبكم كتاب الله فناختلف اهل البيت واختصموا افمنهم من يقول فريو اكتاب لكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومنهم من يقول ماقال عمر فلما اكثر و اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومنهم من يقول ماقال عمر فلما اكثر و اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا عن (بخارى ملم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضال کا وقت قریب آیا تو حجرہ مبارکہ میں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تم لوگوں اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تم لوگوں

کے لئے ایک تحریر لکھ دوں تا کہ اس کے بعدتم نہ بہکوتو حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت حضور علیہ السلام کو بھاری کی تکلیف زیادہ ہے ہمارے پاس قرآن ہے وہی اللہ کی کتاب تہمارے لئے کافی ہے تو حجرہ میں جولوگ موجود تھے انہوں نے اختلاف کیا بعض لوگ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے پاس لکھنے کا سامان رکھ دو تا کہ وہ تمہارے لئے تحریر لکھ دیں اور بعض لوگ وہی کہتے تھے جو حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب لوگوں نے باتمیں بڑھا دیں اور اختلاف زیادہ ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہتم لوگ میرے یاس سے اٹھ جاؤ۔

#### إجمالي جواب

حدیث شریف سے اصل واقعہ کی تفصیل کے بعد اجمالی جواب ہے ہے کہ ہے کام صرف حضرت عررض اللہ تعالیٰ عنہ نے تہیں کیا بلکہ دوسرے صحابہ بھی اس بیس شریک بین اس لئے کہ جتنے صحابہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جرہ مبار کہ بیس موجود تنے اس معاملہ بیں وہ لوگ دوگروہ ہو گئے تنے اور حضرت عباس وحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تنے تو اگریہ دونوں حضرات کلصنے کا سامان نہ لانے بیس حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کیے تو بیسارے الزامات ان دونوں حضرات پر بھی عائمہ ہوتے ہیں اور اگر بیاوگ کلصنے کا سامان لانے کی تائید بیس تنے یعنی حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے تو اس صورت بیس حضور علیہ السلام کی بارگاہ بیس آ واز بیش مرفی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیس آ واز بیش کر دیا اور وکنے والوں کے سبب رک جانے یعنی کھنے کا سامان حاضر نہ کرنے کا الزام ان دونوں حضرات پر بھی عائم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے لکھنے کا سامان کیوں نہ بیش کر دیا اور پھر یہ واقعہ جمعرات کا ہے اور حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال دوشنیہ مبار کہ بیتی پیر کو ہوا تو فرصت کا موقع بہت تھا حضرت عباس وحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حمل این تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ان لفظوں کے ساتھ تھا۔ ابتو نی بقوطامی لیدی تھی آگو کہ میرے علیہ علیہ وسلم کا حکم ان لفظوں کے ساتھ تھا۔ ابتو نی بقوطامی لیدی تم لوگ میرے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ان لفظوں کے ساتھ تھا۔ ابتو نی بقوطامی لیدی تم لوگ میرے

پاس کاغذ لا و تو بیت مسب حاضرین سے تھا نہ کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے البذا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیت کم فرض یا واجب نہ مانا جائے تو حاضرین میں سے کسی پرکوئی الزام عائد نہیں ہوتا اور یہی حق ہے رافضیوں کے سارے اعتراضات باطل وغلط ہیں ہرایک کے تفصیلی جوابات نمبروار درج ذیل ہیں۔

## كياحضور مَنْ الله الله المحتول كوحضرت عمر رضى الله تعالى عنه في ردكيا تها؟

(۱) محترم قارئین کرام بیکهنا غلط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے قول کورد کر دیا اس لئے کہ انہوں نے درد کی شدت میں حضور علیہ السلام كة رام وراحت كاخيال كيا كه حضور عليه السلام محنت ومشقت مين نه يزي اور اسے ردنہیں کہتے ہر محض اینے عزیز بیار کومحنت ومشقت میں پڑنے سے بچاتا ہے خاص كريزرگ اگر كسى وفت بعدت مرض ميں مبتلا ہوتا ہے اور حاضرين كے فائدہ كے لئے خود ہی کچھاٹھانا جا ہتا ہے تو کوئی بھی اسے کوارائبیں کرتا یہی سب لوگوں میں معمول ہے لبذا جب حضرت عمر رضى اللد تعالى عندنے ويكها كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم أمت کے فائدے کے لئے مشقت میں پڑتا جا ہتے ہیں کہ خود لکھیں یا لکھا ئیں بہر حال مضمون بتانا یا خودلکھنا شدت مرض میں تکلیف کا سبب ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ازراہِ محبت گوارہ نہ کیا اور بلحاظ ادب حضور علیہ السلام کو خطاب نہ کیا بلکہ اور لوگوں کو كتاب اللدكے اشارہ سے ثابت كيا كەحضور عليه السلام كومشقت ميں ڈالينے كی ضرورت نہیں تا کہ حضور علیہ السلام کے کان مبارک تک بیرآ واز پہنچے اور آپ جان لیں کہ شدت مرض میں ایسی مشقت اٹھانے کی چندال ضرورت نہیں اور اس معاملہ میں عقلندوں کے نزو یک حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کی باریک بنی ہے جو لائق صد تعریف بهم كم تقريباً تين ماه يهل بيآية كريمه نازل مو چكي هي

اَلْیُومَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ (الهاره ۳)
ترجمه آن میں نے تمہارے کے تمہارا دین کامل کردیا اور تم پر اپن نعمت
پوری کردی۔

تواس آیت کریمہ نے نئے وتبدیل اور دین کے احکام میں کمی بیشی کے دروازے کو بالکل بند کر سے اس پر مہر لگا دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا

حسبكم كتاب الله

لین اللہ کی کتاب تم کو کافی ہے مطلب بیہ ہوا کہ اگر بیسمجھا جائے کہ حضور علیہ اللہ ماس حالت میں کوئی البی نئی بات لکھانے والے ہیں جو پہلے سے کتاب وشریعت میں نہیں آئی ہے تو آیت کریمہ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (المائدة:٣)

آج میں نے تمہارے کئے تمہارا دین کامل کردیا۔

کا جھٹلانا لازم آتا ہے اور بیذات اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محال ہے لہذا حضور علیہ السلام کا مقصد بیہ ہے کہ ان احکام کی تاکید فرمائیں جو پہلے مقرر فرما چکے ہیں تو شدت مرض میں حضور علیہ السلام کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں بہتر ہے کہ وہ آرام فرمائیں ہم کو خدا تعالی کی کتاب اور اس کی تاکید کافی ہے اور اس بات پر حدیث شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیہ جملہ گواہ ہے کہ

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدغلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله .

بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاک قرآن ہے وہی اللہ کی کتابتم کو کافی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات کورد کر دیا انتہائی نادانی و جہالت اور بغض وعداوت ہے کہ اس قتم کی مصلحت آمیز یا تمیں اور مشورے حضور وصحابہ علیہ السلام ورضوان اللہ تعالی علیہ مے درمیان اکثر ہوا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خصوص میں سب سے زیادہ ممتاز تھے کہ منافقوں پر نماز پڑھنے از واج مطہرات کو پردہ نشین کرنے جنگ بدر کے قید یوں کو قبل کرنے مقام ابراہیم کو مصلی مطہرات کو پردہ نشین کرنے جنگ بدر کے قید یوں کو قبل کرنے مقام ابراہیم کو مصلی

کفہرانے اور بشر منافق کے قتل وغیرہ بہت سے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندی عرض ومشور ہے کے مطابق وجی نازل ہوئی اور اکثر واقعات میں ان کی بات اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اگر اس قتم کی مصلحت آ میز باتوں کے پیش کرنے کو حضور علیہ السلام کی بات کا رد کرنا یا وجی کا ٹھکرانا قرار دیا جائے جیسا کہ رافضی لوگ کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کئی معاملہ میں حضور علیہ السلام کی بات کے رد کرنے اور وجی کے محکرانے کا الزام عائد ہوجائے گا۔

اول بیر کہ بخاری شریف میں متعدد طریقے سے مروی ہے کہ سراہ اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی وحضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنبہا کے مکان پر رات کے وقت تشریف لیے ان کوخواب گاہ سے اٹھایا اور نماز تہجد ادا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا

قوما فصليا

لعنىتم دونول المدكرنماز يزهو

ال پرحضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فر مایا:

وَاللهُ كَانُصَلِّى إِلَّا مَاكَتَبَ اللهُ كَنَا

لینی خدا کی شم فرض نماز ہے زیادہ نہیں پڑھیں گے

تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر سے واپس ہو گئے اور فرمایا:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (كهنه،٥٠)

اورآ دمی ہر چیز سے بر صر جھر الو ہے۔

کیا اس واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وجی کاٹھرانے والا کہا جائے گا نہیں ہرگز نہیں اس لئے حضور علیہ السلام نے کچھان کی ملامت نہ فرمائی۔ دوسرے یہ کہ صحیح بخاری ومسلم میں مردی ہے کہ ملح حدیبیہ کے موقع پر جوصلح نامہ حضور صلی اللہ تعالی عنہ نے علیہ وسلم اور کافروں کے درمیان لکھا جا رہا تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے نام عے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھا تو مشرکین مکہ نے اس لفظ کے لکھنے

براعتراض کیا اور کہا کہ ہم اگر رسول اللہ مانتے تو پھر آپ سے کیوں لڑتے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا:

> امع رسول الله لعني رسول الله كالفظ منا دو

تو حضرت علی نے کہا قتم خدا کی ہم ہرگز نہیں مٹا کیں گے تو حضور علیہ السلام نے صلح نامہ ان کے ہاتھ سے لے کرخود مٹایا کیا اس واقعہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کی بات رد کرنے والا اور وجی کا ٹھکرانے والا قرار دیا جائے گا؟ اگر رافضی ایسی باتوں کو بھی پیغیبر کے قول کا رد کرنا اور وجی کا ٹھکرانا کہیں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے اس لئے کہ رافضی کی معتبر کتابوں میں بھی اس قتم کے واقعات پائے کہاڑی ماریں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے تھم پر عمل نہیں کیا جیسا

شریف مرتضی نے جس کا لقب المدید کے نزدیک علم الهدی ہے اپنی کتاب
دوارخرد میں محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی اور انہوں نے اپنے باپ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ۔ انہوں نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کے صاحر اورے حضرت ابراجیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ
تعالی عنہما کی تہمت کے بارے میں لوگوں نے بہت با تیں کیس اس لئے کہ ان کا پچا زاد
بھائی ان سے بھی بھی ملنے کے لئے آیا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے
فرمایا:

خذهذا السيف وانطلق فان جدته عندها فاقتله

لینی اس تلوار کو لے کر جاؤ اور ماریہ کے پاس اگر اس مردکو پاؤ تو قتل کر دو۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہیں حضور علیہ السلام کے علم کے مطابق اس مردکی
طرف متوجہ ہوا تو اس نے جان لیا کہ ہیں اس کا قصد رکھتا ہوں تو وہ میرے پاس آ کر
مجور کے درخت پر چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو پیٹھ کے بل گرا دیا اور دونوں پاؤں کو

اٹھادیا تو میں نے دیکھا کہوہ مجبوب ہے لیعنی

مقطوع الذكرو المحصيتين باس كے پاس مردوں كے جيما كي منها مي الله على الله على الله على الله على الله على الله على اور واپس آكر حضور عليه السلام سے اس كا سالا احال الله بيان كيا تو حضور عليه السلام نے فرمايا۔

الحمد الله الذي يصرف عنا الرجس اهل البيت.

خدانعالیٰ کاشکر ہے کہ وہ ہمارے جملہ اہل بیت کو گندگی ہے بچاتا ہے اور محمد مین بابویہ نے امالی میں و دیلمی نے ''ارشاد القلوب'' میں روایت کی ہے۔

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعطى فاطمة سبعة دراهم وقال اعطيها عليا ومريه ان يشترى لاهل بيته طعاما فقد غلبهم انجوع فاعطتها عليا وقالت ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرك ان تبتاع لناطعا ماخذها على وخرج من بيته ليبتاع طعا مالاهل بيته فسمع رجلا يقول من يقرض اعلى الوفى فاعطاه الدراهم (المال وريلي ارثار القاوب)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سات درہم عطا فرمایا اور صم دیا کہ بید درہم علی کو دے کر کہہ دو کہ وہ اپنے اہل بیت کے واسطے کھانا خرید لائیں کہ ان پر بھوک غالب ہورہی ہے تو حضرت فاطمہ نے وہ درہم علی کو دیئے اور کہا بے شک حضور علیہ السلام نے تھم دیا ہے کہ آپ ہمارے واسطے کھانا خرید لائیں تو حضرت علی وہ درہم لے کر اپنے اہل بیت کے واسطے کھانا خرید نے کے لئے گھر سے نگلے راستہ میں سنا ایک صحف کہتا ہے کہ کون ایسا آ دی ہے جو سچے وعدہ پر ہم کو قرض دے تو حضرت علی نے وہ درہم اس کو دے دیئے اس واقعہ میں حضور علیہ السلام کے تھم کی دے تو حضرت علی نے وہ درہم اس کو دے دیئے اس واقعہ میں حضور علیہ السلام کے تھم کی شک خوالے کے تو تھا گئے کہ ان وی اور اپنے اہل وعیال کے تو تی کا تفسین ہے اور غیر کے مال میں بلاا جازت تصرف بھی اور اپنے اہل وعیال کے تو تی کا تفسین کے حضور علیہ السلام کے تھم کا انہوں نے اللہ دواسطے کیا اور ایٹار کیا جو قابل تعریف وقسین ہے حضور علیہ السلام کے تھم کا انہوں نے اللہ دواسطے کیا اور ایٹار کیا جو قابل تعریف وقسین ہے حضور علیہ السلام کے تھم کا انہوں نے اللہ دواسطے کیا اور ایٹار کیا جو قابل تعریف وقسین ہے حضور علیہ السلام کے تھم کا انہوں نے اللہ دواسطے کیا اور ایٹار کیا جو قابل تعریف وقسین ہے حضور علیہ السلام کے تھم کا

رد کرنا اور وی کا محکرانانہیں ہے اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوب جانے تھے کہ ہمارے اس فعل سے حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ زبرا اور حسنین بھی راضی ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ م ان تمام واقعات سے روزِ روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ حضور علیہ السلام کا ہر قول وی الہی نہیں ہے ورنہ لفظ رسول اللہ کے مثانے قبطی مرد کے قبل کرنے کھانا خریدنے اور تہجد کی نماز پڑھنے کا تھم سب وی اللی ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وی اللی کے محکرانے کا الزام عائد ہوتا اور جنگ تبوک کے موقع پر جبکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اہل وعیال میں رہنے کا تھم دیا تو ان کا یہ کہنا ہرگز نہ ہوتا۔

اتخلفني في النساء والصبيان

لعنی کیا آب ہم کوعورتوں اور بچوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔

بلکہ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ رافضی کی دونوں کے نزدیک تھم الہی کے خلاف مصلحت کو پیش کرنا اور مشقت کو ٹالنے کے لئے بار بار اصرار کرنا وی الی کو ٹھرانا نہیں جیسا کہ سرکار اقد س ضلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج حضرت موئی علیہ السلام کے مشورہ سے نو بار خدا تعالی کی بارگاہ میں لوٹ لوٹ کرگئے اور عرض کیا یا الہ العالمین میری امت اتی نمازوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی اگر معاذ اللہ رت العالمین یہ وہی کا روکرنا اور شھرانا ہوتا تو سیّد الا نبیاء سرکار مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا صدور ہرگز نہ ہوتا اور نہ حضرانا ہوتا تو سیّد الا نبیاء سرکار مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا صدور ہرگز نہ ہوتا اور نہ حضرت موئی علیہ السلام ایسا مشورہ دیتے اور قرآن مجید سورہ شعراء میں ہے۔ وَاِذْ نَسَادَی رَبُّکَ مُوسِنَی اَنِ انْتِ الْقَوْمَ الطّلِیمِیْنَ ٥ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴿ الْآ لَا مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ

(پ١٩ع٢)

ترجمہ: اور یاد کرو جب تہارے رب نے موی کوندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا جوفرون کی قوم ہے کیا وہ نہ ڈریں مے عرض کی: اے میرے رت میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا ئیں گے اور میراسینہ نگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی تو' تو ہارون کو بھی رسول کر اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قبل کر دیں

فرمایا یون نہیں تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں "
ان آیات مبارکہ سے بھی واضح ہوگیا کہ خداتعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں مصلحت کو پیش کرنا وی الٰہی کا رونہیں ہے ورنہ حضرت موی علیہ السلام جو اولوالعزم پیغیبروں میں سے بیں ہرگز اس کے مرتکب نہ ہوتے اور پھر رافضی سی دونوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ اللہ ورسول کا ہر حکم وجوب کا مقضی نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہونے کا بھی احمال رکھتا ہے جیسا کہ سنیوں کی کتاب" نورالانواز" اور رافضیوں کی کتاب" دار غرز" میں فدکور ہے ہے جیسا کہ سنیوں کی کتاب" نورالانواز" اور رافضیوں کی کتاب" دار غرز" میں فدکور ہے لہذا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض حکم مستحب سمجھ کر اس پرعمل نہ کیا اور موردالزام نہ ہوئے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کے حکم کو مشقت میں ڈالنا ضروری نہ سمجھاتو وہ بھی موردالزام نہ ہوئے۔ و ھو تعالیٰ علیہ و کم کو مشقت میں ڈالنا ضروری نہ سمجھاتو وہ بھی موردالزام نہ ہوئے۔ و ھو تعالیٰ اعلم و دسول

# ايك خلش

میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیواور اسلامی بہنو! ابھی جو بیچھے گزرا کہ محبوب خداعز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کلام وحی الہی نہیں ہے تو اگر کسی کے ذہن میں بیہ خیال آئے کہ بیرتو نص صرح

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوسِى إِنْ هُوَ إِلَا وَحَى يُوحِى (النِم ٣٠٠) ترجمہ: اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔

کے خلاف معلوم ہوتا ہے تو اس کے دل کی تسکین کے لئے اور ذہنی خلش کو دور کرنے کے لئے ہم اطمینان بخش مال جوابتحریر کرتے ہیں:

فقط باسمه تعالى والصلواة والسلام على رسوله الاعلى .

الجواب

محبوب خداعز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کلام وحی الہی نہیں ہے یہ بات نص صرتے کے خلاف نہیں اس لئے کہ آبت کریمہ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولِي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْ حَى (الْجُمْ ٣٠٨)

ترجمہ: اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو نہیں کی جاتی ہے۔

كامرجع قرآن عظيم جيبا ب جيبا كتفيير كبير ميل ب كدان همير معلوم

وهو القرآن كانه يقول مالقرآن الاوحى

لعنی آیت کریمه

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوْحِي (النجم: ٣)

میں هو کا مرجع قرآن ہے گویا کہ خداتعالی فرماتا ہے کہ قرآن صرف وی ہے اور تفسیر روح البیان میں ہے

ان هو اى مالذى يسطق يه من القرآن الاوحى من الله تعالى يوحى اليه يوا سطة جبرئيل عليه السلام

ال عبارت كا مطلب بد ہے كه قرآن وى اللى ہے جو حضرت جرئيل عليه السلام كے واسطے سے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى جانب وى كيا جاتا ہے اور مدارك ميں آيت مذكورہ كى تفسير ميں ہے۔

وما اتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصد وعن هواه درايه انما هووحي من عندالله يوحي اليه.

لینی جو قرآن کہرسول تمہارے پاس لائے ہیں وہ ایسا کلام نہیں ہے جوان کی خواہش اور رائے سے ہو وہ صرف وی البی ہے جوان کی طرف وی کیا جاتا ہے اور تفییر ابوالسعو دہیں ہے

ان هواي مالذي ينطق به من القرآن الاوحى من الله تعالى ـ

اس عبارت کا خلاصہ ہیہ ہے کہ جسے رسول قرب ن بتاتے ہیں وہ صرف وحی الہی ہے ورتفییر خازن

وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوى اى بالهدى والمعنى لا يتكلم بالباطل وذلك انهم قالوا ان محمند يقول القرآن من تلقاء نفسه ان هواى ماهو يعنى القرآن وقيل نطقه فى الدين الاوحى من الله يوحى اليه.

اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ چونکہ کفار ومشرکین کہتے تھے کہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف ہے کہتے ہیں اس لئے آبت کریمہ کا بیہ عنی ہوا کہ وہ باطل کلام نہیں فرماتے ہیں یعنی قرآن اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا ہر وہ کلام جودین کے بارے ہیں ہو صرف وی الہی ہے جوان کی طرف وی کیا جاتا ہے اور معالم النزیل میں ہے

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَولِي (النجم:٣)

كي تفسيرخازن كي مثل لكھنے كے بعد تجرير فرمايا:

ان هو مانطقه في الدين وقيل القرآن\_

لینی دین کے بارے میں رسول کا کلام اور بعض لوگوں نے کہا کہ قر آن صرف وحی خدا دندی ہے جورسول کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔

ان معتبرتفسیروں سے واضح ہوگیا کہ آیت کریمہ

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوْحِى (الْجُمْ:٩)

میں حوکا مرجع قرآن عظیم ہے جس کا مطلب بیہ ہوا کہ قرآن وی الہی ہے نہ کہ ہر کلام اور تغییر معالم النزیل میں حوکا مرجع

تفقہ فی الدین بتایا تو اس ہے بھی ہر کلام کا دی الہی ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف دین کلام کا دی ہونا ثابت ہوتا ہے البتہ تغییر جمل اور صادی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام اقوال و افعال اور سب احوال دی الہی ہیں جبیا کہ ہمارے مقررین عام طور پر بیان کرتے ہیں گراس کے بارے میں علامہ دازی دحمۃ اللہ تعالی علیہ تغییر کبیر میں فرماتے ہیں گراس کے بارے میں علامہ دازی دحمۃ اللہ تعالی علیہ تغییر کبیر میں فرماتے ہیں گراس کے بارے میں علامہ دازی دحمۃ اللہ تعالی علیہ تغییر کبیر میں فرماتے

پی کہ وہ ظاہر کے ظاف ہے اس پر کوئی ولیل نہیں بلکہ اس آئے کہ ہوکا مرجع اگر قرآن کو السلام کے ہرقول وفعل کا وی ثابت کرنا ایک وہم ہے اس لئے کہ ہوکا مرجع اگر قرآن کو سلیم کیا جائے تو ال معنی کا ظاف ہونا ظاہر ہے اور اگر ہوسے مراد حضور علیہ السلام کا قول ہوتو ان کے قول سے وہی قول مراد ہے کہ جسے کفار ومشرکین شاعر کا قول کہتے تھے تو خدا تعالی نے روکرتے ہوئے فرمایا: وَمَا هُو بِقَولِ شَاعِو (الحقہ: ۱۳) ترجمہ: اور وہ کی شاعر کی بات نہیں ۔ کاور وہ قول قرآن کریم ہی ہے علامہ امام رازی کی اصل عبارت ہے:

المظاهر خلاف ماهوا لمشهور عند بعض المفسرين وهوان النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ماکان ینطق الاعن وحی ولاحجة صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ماکان ینطق الاعن وحی ولاحجة لمن وهم هذا فی الایة لان قوله تعالیٰ ان هوالا وحی یوجی ان کان ضمیر اعائدا اللهی قوله کان ضمیر اعائدا اللهی قوله ماسمراد من قوله هذا لقول الذی کانوا یقولون فیه انه قول ماسمراد من قوله هذا لقول الذی کانوا یقولون فیه انه قول شاعر و ذلك القول شاعر و ذلك القول هو الله آن.

اورعلامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کے ہرقول کو وی الہی مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنے اجتہاد سے بھی ہمیں فرمایا اور یہ بھی ظاہر کے خلاف ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لئرائیوں میں اجتہا وفرمایا ہے اور حضرت مادیہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یا شہد کو حضور علیہ السلام نے اپنے لئے حرام فرمالیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی علیہ السلام نے اپنے لئے حرام فرمالیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی قبیہ النہ بی لئم تُحرّمُ (تحریم)

ترجمہ اے غیب بتانے والے (نبی) اہم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو۔
معلوم ہوا کہ اگر حضور علیہ السلام کا حرام فرمانا وہی اللی ہوتا تولسم نسختر م نہ فرمایا
جاتا اس طرح حضور علیہ السلام نے جب مجھ لوگوں کوغز وہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی
اجازت دے دی تو آیت کریمہ

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمُ (الوب:٣٣) نازل بوئی۔

ترجمہ ' لیعنی اللہ تہمیں معاف کرے تم نے آئیں کیوں اذن وے دیا ''
ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا ہر کلام وتی اللی نہیں ورنہ حضور علیہ السلام کے اجازت وینے پرلِمَ آذِنْتَ لَهُمْ نہ قرمایا جاتا علامہ امام رازی کے اصل الفاظ یہ ہیں:

هذایدل علی انه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لم یجتهد وهو خلاف المظاهر فانه فی الدروب اجتهد وحرم ماقال الله لم تحرمروا اذن سمن قال الله تعالیٰ عفاالله عنك لم اذنت لهم۔

تحرمروا اذن سمن قال الله تعالیٰ عفاالله عنك لم اذنت لهم۔

(تغیر کیری ج کے میں۔ ک

علاوہ ان کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہرقول وفعل وحی البی نہیں ہے مثلاً بخاری شریف ج۲ص۲۷ میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے (کسی مصلحت سے) عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ برخصائی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

لا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ مَّاتَ ابَدًا وَّلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ- (الوبه: ٨٠) ترجمه: اور ان میں سے کسی کی میت پر بھی نماز نه پڑھنا اور نه اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔

اور تھجوروں کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے حضور علیہ السلام کا بیقول مشہور ہے۔

انتم اعلم بامور دنياكم

اورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھارہ دن تک طائف کا محاصرہ جاری رکھا اور وہ فتح نہیں ہوا حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشور سے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لیا زرقانی جسم سسس سعلوم ہوا کہ طائف کا محاصرہ وحی اللہ سے نہیں تھا ورنہ صحابی کے کہنے پر حضور علیہ السلام طائف کا محاصرہ ہرگز نہ اٹھائے۔

ان تمام شواہر سے روزروش کی طرح واضح ہوگیا کہ حضور علیہ السلام کا ہر تول وفعل وی البی ہے تو ان کا وی البی ہے لہذا جن لوگول نے کہا کہ ان کا ہر قول وفعل وی البی ہے تو ان کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دینی امور میں حضور علیہ السلام کا ہر قول وفعل وی البی ہے جبیا کہ معالم النزیل میں اور یا تو ان لوگول کا قول عام مخصوص منہ البحض ہے۔ معالم النزیل میں اور یا تو ان لوگول کا قول عام مخصوص منہ البحض ہے۔ هدا احساط ہولسی و العلم بالحق عندا الله تعالیٰ ورسوله عز اسمه وصلی الله تعالیٰ علیه و آله و بارك و مسلم .

اور بدكهنا بھى غلط ہے كہ حضرت عمر رضى الله تعالى عند نے سركار اقدى سلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف بديان كى نسبت كى ہے اس لئے كہ حديث شرعف كا يہ جمله اهـ جسر استفهموه كيا حضورعليه السلام نے پريثان بات كهى ان سے پوچھوحضرت عمر بى نے كہا يقين كے ساتھ برگز ثابت نہيں، كہ بخارى ومسلم وغيره كى اكثر رواچوں ميں يوں ہے:

قالوا ماشانه اهجر استفهموه

لوگوں نے کہا حضور علیہ السلام کا کمیا حال ہے کیا انہوں نے پریشان بات کہی ان سے پھر پوچھومطلب ہے کہ بجر کے معنی پریشان و ہذیان اور بیہودہ بکنے کے بھی ہیں یہ تو تسلیم ہے مگر ہوسکتا، ہے کہ کلام میں استفہام انکاری ہوجیسے پارہ اول رکوع دوم میں ہے کہ منافقوں نے کہا:

انومن كما امن السفهآء

لیعنی کیا ہم ایمان لا کیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے لیعی ہم ایمان نہیں لاتے تو اسی طرح جولوگ ایمان لانے کی تائید میں ہے ہوسکتا ہے انہی لوگوں لاتے تو اسی طرح جولوگ کی سامان لانے کی تائید میں ہتے ہوسکتا ہے انہی لوگوں نے کہا ہو

اهجر استفهموه

كياحضور عليه السلام نے بجركيا يعنى بزيان بيس كيا ہے لكھنے كا سامان لا تا جاہيے

https://archive·org/details/@madni\_library

ان سے پھر پوچھواور بیابھی ہوسکتا ہے کہ جولوگ لکھنے کا سامان لانے کے نخالف سے ابنیں لوگوں نے استفہام انکاری کے طور پر کہا ہو

اهجر استفهموه

یعنی حضورعلیہ السلام کو ہذیان تو ہوانہیں اس کئے کہ بی اس سے محفوظ ہوتے ہیں تو آپ کا کلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا کون سی السی ضروری چیز ہے جسے حضور علیہ السلام شدت درد میں لکھنا چاہتے ہیں پھر سے پوچھواور نہ بجھنے کی وجہ بالکل ظاہر تھی اس لئے سرحضور علیہ السلام کی عادت کر بہتھی کہ احکام کو خدا تعالی کی طرف منسوب فرماتے تھے اوراس موقع پر بنہیں فرمایا کہ

ان الله امرني ان كتب لكم كتابالن تضلوا بعدي

بِشک اللہ عزومل نے مجھ کوفر مایا ہے کہ میں تم لوگوں کے لئے ایک کتاب لکھ دوں تا کہ تم گراہ نہ ہو۔ لہذا جولوگ لکھنے کا سامان نہ لانے کی تائید میں تنے ان کوشبہ پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے تو عادت کے مطابق ہی فر مایا ہوگا گر ہم نہیں سمجھے پھر سے بوچھوا ورصحابہ کرام خوب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام دفع تہمت کے لئے بھی لکھتے نہ تھے قرآن مجید بارہ ۲۱ رکوع امیں ہے:

مگراس موقع پر حضور علیہ السلام نے خود لکھنے کو فرمایا اس لئے صحابہ کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت بیش آئی اور رہیجی ہوسکتا ہے کہ لفظ

. هجر هجرو هجران

سے مشتق ہوجس کے معنی چھوڑنے کے ہیں اور لفظ الھیاۃ مفعول مقدر ہوتو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کیا حضور علیہ السلام نے ظاہری زندگی چھوڑ دی معلوم کرو جیسا کہ قرآن مجید میں بیلفظ متعدد جگہ چھوڑنے کے معنی میں استعال ہوا ہے مثلاً بارہ ۱۹ جیسا کہ قرآن مجید میں بیلفظ متعدد جگہ چھوڑنے کے معنی میں استعال ہوا ہے مثلاً بارہ ۱۹

رکوع ۲ میں ہے واہم حونی ملیا (مریم: ۳۱) ترجمہ: اور جھے نے زمانہ درازتک بے علاقہ موجا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپا آزر نے ان سے کہا کہ تم مجھے زمانہ دراز تک چھوڑ دواور سورہ مزمل میں ہے:

وَاهْجُرُهُمْ هَجُوًا جَمِيًّلا (الرل.١٠)

ترجمہ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ اور بعض روایتوں میں جو ہمزہ استفہام نہیں ہے تو مقدر ہے جیسے پارہ کے عام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ھذا رہی کے شروع میں بہت سے مفسرین کے نزدیک ہمزہ استفہام مقدر ہے حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ الباری تحریر فرماتے ہیں: ''اگر در بعض روایات حدث دہلوی بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ الباری تحریر فرماتے ہیں: ''اگر در بعض روایات حدف استفہام فدکور نہیں حف استفہام فدکور نہیں ہے تو مقدر ہے۔ (افعۃ اللمعات جام ۱۱۰)

اوراگر جرکے معنی اختلاط کلام ہی کے لئے جائیں تو اس کی دوسمیں ہیں ایک وہ اختلاط جو بالا تفاق انتیائے کرام علیم السلام کو ہوسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قوت گویائی کے اعضاء کمزور ہو جائیں یا آواز بیٹھ جائے یا زبان پرخشکی کا غلبہ ہو جن کے سبب الفاظ اچھی طرح سننے میں نہ آئیں تو یہ حالتیں انبیاء کو لاحق ہوسکتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف کی صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو آخری بیاری میں آواز بیٹھنے کا عارضہ لاحق ہوگیا تھا اور اختلاط کلام کی دوسری قتم کا عارضہ غثی کے سبب یا و ماغ بیر بخارات کے چڑھ جانے سے تخت بخار میں ہوتا ہے کہ اکثر اس حالت میں مقصد کے بر بخارات کے چڑھ جانے سے تخت بخار میں ہوتا ہے کہ اکثر اس حالت میں مقصد کے خلاف کلام زبان پر جاری ہو جاتے ہیں اختلاط کلام کی یوسم انبیاء کو ہوسکتی ہے یا نہیں علاء کلاس میں اختلاف ہے جولوگ اسے جنون کی قتم قرار دیتے ہیں وہ انبیاء کرام کے علاقت میں اختلاف کیا میں اختلاف کے حشل قرار دیتے ہیں وار حضرت موئی علیہ السلام کے لئے اس طرح کا عارضہ لاحق ہونا قرآن مجید سے ثابت اور حضرت موئی علیہ السلام کے لئے اس طرح کا عارضہ لاحق ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے جوبیا کہ یارہ 9 رکوع کے میں ہے:

وَ خَرَّمُوْ سَلَى صَعِقًاط (الاعراف:١٣٣)

ترجمہ: موی علیہ السلام بیہوش ہوکر کر بڑے اور ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنَ فِي الْآرُضِ إِلَّا مَنَ شَآءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخُرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنُظُرُونَ (الزمر ١٨)

ترجمہ: اور صور پھونکا جائے گاتو ہے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں گر جسے اللہ جائے پھرصور دوبارہ پھونکا جائے گا جھی وہ د یکھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں گے۔ اور حجے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے اللہ جائیں گے۔ اور سجے حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

فاکون اول من یفیق فاذا موسلی احذ بقائمة من قوائم العرش تو پہلے جس کو ہوش ہوگا وہ میں ہول گا اور موی علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کے یا یوں میں سے ایک یابہ پکڑے ہوئے ہیں۔

ثابت ہوا کہ انبیائے کرام علیم السلام پرغثی و بیہوٹی طاری ہوتی ہے اور یہ ان کی شان کے خلاف نہیں اور خوب ظاہر ہے کہ اس حالت کو جنون پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کہ جنون میں پہلے قوائے مدر کہ کی روح میں خلل واقع ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے لئے کہ جنون میں روح کے اندر ہرگز خلل نہیں ہوتا بلکہ کچھ وقت کے لئے جسم کے صرف اعضاء مرض کے سبب قابو میں نہیں رہتے گر خداتعالی اپنے انبیائے کرام کواس حالت میں بھی اپنی مرضی کے خلاف کچھ کرنے اور کہنے سے بچائے رکھتا ہے لہذا اگر بعض حاضرین کو وہم پیدا ہو کہ حضور علیہ السلام کا حکم اختلاط کلام کی قسم سے ہے جوایے مرضوں میں ظاہر ہوتا ہے تو کچھ بعید بھی نہیں کہ دردسر کی شدت کے ساتھ اس وقت مضور علیہ السلام پر بخار بھی بہت زور کئے ہوئے تھا گر اس کے باوجود کہنے والے نے حضور علیہ السلام پر بخار بھی بہت زور کئے ہوئے تھا گر اس کے باوجود کہنے والے نے بلی ظاور پر بات نہ کہی بلکہ بطریق تردد کہا:

ماشانه اهجر استفهموه

لینی ان کا کیا حال ہے کہ اختلاط کلام ہوا ہے یا ہم سمجھے نہیں دوبارہ بوچھو واضح

كياحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى آواز بركسى نے اونجى آوازى

بے شک سید عالم نورجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آ واز پر آ واز کو اونجی کرنا سب نیکیوں کو برباد کرنا ہے اور حضور علیہ السلام کی آ واز پر آ واز کو بلند کرنا سخت گناہ ہے گراس واقعہ میں کسی نے ایسانیوں کیا اور نہ حصورت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نہ کی دوسر سحانی نے البتہ آپس کی گفتگو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کی آ وازیں بلند ہو کمیں اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپس کی بحثوں اور جھگڑوں میں حضور علیہ السلام کے سامنے ایک ووسر سے پر آ وازیں بلند کر تے یتے نفر سے لگاتے تھے اور حضور علیہ السلام کے سامنے ایک ووسر سے پر آ وازیں بلند کر تے یتے نفر سے کا قرآن اور حضور علیہ السلام منع نہیں فرماتے تھے بلکہ اس قسم کی بحثوں کے جائز ہونے کا قرآن کریم سے بھی دو طرح اشارہ ملنا ہے اول یہ کہ قرآن کریم نے ان لفظوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے آ واز بلند کرنے کومنع فرمایا ہے:

لَا تَرْفَعُوْ آ اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (الجرات:٢)

ترجمہ اپنی آ وازیں او نجی نہ کرواس غیب بتانے والے (نبی) کی آ واز ہے۔
معلوم ہوا کہ حضور کی آ واز پر آ واز بلند کرنامنع ہے گر حضور علیه السلام کے سامنے
آپس میں ایک دوسرے پر آ واز بلند کرنا جائز ہے دوئم قرآن مجیدنے بیفر مایا کہ
گرتھ فیر بغض کم لِبغض (الجرات:۲)

ترجمہ: جیسے آپی میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو۔
معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایک دوسرے پر آ واز بلند کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ حضور علیہ السلام کی آ واز پر آ واز بلند کرنا بربادی اعمال کا سبب ہوا دی چربہ کہاں سے ثابت ہوگیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ واز بلند کی پہلے ان کا آ واز بلند کرنا ثابت کیا جائے پھراعتر اض کیا جائے بہت ممکن ہے کہ مجموعی طور پر ایسا ہوا اس لئے کہ جب بہت سے صحابہ جمرہ مبار کہ میں حاضر تھے تو سب کی گفتگو سے آ واز کا بلند ہونا تھینی ہے اور یہ گناہ نہیں اور یہ بھی گناہ ہوتو سب حاضرین یہال تک حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنما پر بھی ہے گناہ عائد ہوگا اور حضور علیہ السلام کا ارشاد گرای

لاينبغي عندي تنازع

ا بعنی میرے یاں جھٹرنا مناسب نہیں۔

اس بات کی تائید کررہا ہے کہ بیر گناہ نہیں بلکہ خلاف اولی ہے اس لئے کہ زنا جو بربادی اعمال کا سبب نہیں ہے اس سے منع کرنے کے لئے بھی یوں نہیں کہا جاتا کہ زنا مناسب نہیں ہے اور جوحضور علیہ السلام نے فرمایا:

قومواعني

لعنی تم لوگ میرے پاس سے اٹھ جاؤ

تونیکلام ان اقسام میں سے ہے جوم ض کے سبب مریض سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ذرائی گفت وشنید کو برداشت نہیں کرتا اور پھر یہ خطاب تو سب حاضرین سے تھا جس میں لکھنے کا سامان لانے کی تائید کرنے والے اور مخالفت کرنے والے دونوں شامل تھے تو صرف حضرت عمر ہی پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے حضرت عباس و حضرت علی اور دوسرے لوگوں پر کیوں نہیں کیا جاتا۔

كيامسلمانوں كى حق تلفى ہوئى

میر کہنا بھی غلط ہے کہ لکھنے کا سامان نہ دینے کے سبب مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی اس کئے کہ حق تلفی اس صورت میں ہوتی جبکہ خداتعالی کی جانب سے کوئی نئی بات آئی ہوتی

اور اُمت کے لئے نفع بخش ہوتی

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ۔(المائدہ:۳)
ترجمہ: آج میں نے تمہارے کئے تمہارا دین کامل کردیا اور تم پر اپنی نعمت
پوری کردی۔

یہ آیت کریمہ جوتقریباً تین ماہ پہلے نازل ہو چکی تھی اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا

کہ کوئی نیا تھم نہیں تھا بلکہ کوئی امر دینی بھی نہیں تھا بلکہ صرف ملکی مصلحتوں کا ارشاد اور
نیکہ مشورہ تھا کہ وہ وقت اسی تیم کی وصیتوں کا تھا کوئی عقل منداسے ہرگر نہیں مان سکتا

کہ تئیس برس کی مدت جو حضور علیہ السلام کی ظاہری نبوت کا زمانہ تھا اور آپ اپنی اُمت

پر بے حدم ہربان تھے اس مدت میں پورا قرآن ان کو پڑھایا اور بے شار جدیثیں ارشاد
فرمائیں گر ایک اہم بات کہنے سے رہ گئ تھی جو اختلاف دفع کرنے کے لئے تریاق
مجرب تھی حضور علیہ السلام اسے لکھتے یا لکھاتے گر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے
مجرب تھی حضور علیہ السلام اسے لکھتے یا لکھاتے گر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈیر سے اسے نہیں لکھایا اور اہل بیت کی ہر وقت
مضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈیر سے اسے نہیں لکھایا اور اہل بیت کی ہر وقت

هلذًا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ (الوَر:١١)

ترجمہ: یہ بڑا بہتان ہے ( ذابت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر )

اوراس بیہودہ خیال کے باطل ہونے پرعقلی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کوتحریر کھنے کا حکم اگر خداتعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پرتھا تو جمعرات سے دوشنہ پیرتک نہ لکھنے کے سبب حضور علیہ السلام پرتسابلی کا الزام عائد ہوتا ہے جو شان رسالت کے سراسر خلاف اور باطل ہے خداتعالیٰ کا ارشاد ہے:

ياً يُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا النَّولَ اللَّكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة: ١٤) رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة: ١٤) ترجمه السول! پنها دوجو بجها تراحمه بمار سول! پنها دوجو بجها تراحمه بمار سول! پنها دوجو بجها تراحمه بمار سول! بنها دوجو بجها تراحمه بمار سول! بنها دوجو بجها تراحمه بمار سول المناس بنها دوجو بجها تراحمه بين تنها دوجو بالمائدة بمارت من المائدة بما المائدة بما المائدة بما المائدة بما المائدة بما المائدة بمائدة ب

ابیا نہ ہوتو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا اور الله تمہاری ملہبانی کرے گا

كيا اس آيت كريمه كے ہوتے ہوئے جبكه ظاہرى حيات كے آخرى ايام تھے حضور علیہ السلام حضرت عمر سے ڈر گئے اور خدانعالی کے وعدہ پر کہ وہ لوگوں کے شرسے آ بكومحفوظ ركھے كاحضور عليه السلام نے يقين نه كيا؟ مَسعَا ذَاللهِ مِس ذَلِكَ اور اگريه كها جائے كەخدانعالى كاحكم نبين تفا بلكه آپ اين طرف سے لكھوانا جائے تھے تو سوال بديدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس خیال سے رجوع فرمایا کہیں؟ آگر جواب دیا جائے کہ رجوع فرمالیا تو اس صورت میں سارا اغتراض ہی ختم ہو گیا اور اس واقعہ نے بھی موافقات عمری میں سے ہوکران کی عزت کو اور جار جاندلگا دیا اور اگریہ کہا جائے كه حضور عليه السلام نے رجوع نہيں فرمايا تو أمت كى نفع بخش چيز كا حجور دينا حضور عليه السلام پرالزام آیا اور به باطل ہے اس کئے کہ خداتعالی کا ارشاد گرامی ہے۔ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْمُ حَرِيْصٌ

عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وَفَ رَحِيمٌ (التوبه:١١٨)

ب شك تمهارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن برتمهارا مشقت میں بڑنا کراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت جائے والے مسلمانوں برکمال مہربان مہربان۔

اور دوسری دلیل اس خیال کے باطل ہونے پریہ ہے کہ جو بات آپ علیہ السلام لكصناحا بيت تنصےوه يا تو كوئى نئ بات تھى جو تبليغ سابق پر زائدتھى يا تبليغ سابق كومنسوخ كرنے والى اور اس كے مخالف تھى اور ياتو تبليغ سابق كى تاكيدتھى بہلى اور دوسرى صورت باطل ہے اس کئے کہ آبت کریمہ

الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (الماكمة:٣)

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کردیا۔

كى تكذيب لأزم آتى اور تيسرى صورت ميں أمت كى كوئى حق تلفى نه بهوئى اس كئے کہ حضور علیہ السلام کی تاکید خدانعالی کی تاکید سے بڑھ کرنہیں ہے تو جن لوگوں کو خداتعالی کی تاکید کا لحاظ نبیس موگا ان کوحضور علیه السلام کی تاکید سے بھی میکھ فائدہ نہ

ينيح كا اور حديث شريف سے اس بيبوده خيال كے باطل ہونے كى دليل بير ہےكہ حضرت سعيد بن جبير رضى الثد تعالى عنه كى روايت مين حضرت عبداللد بن عباس رضى الله تعالی عنهما کی روایت جو ابتدائے جواب میں لکھی گئی ہے اس سے واضح طور برمعلوم ہوا كدحضرت عمررضى اللد نعالى عندك بولنے سے پہلے حاضرين نے آپس ميں جھڑاكيا اور جو کچھ کہنا تھا کہا پھرحضور علیہ السلام سے دوبارہ پوچھا مگرحضور علیہ السلام نے قلم و دوات منگانے اور لکھے لکھانے سے خاموش اختیار فرمائی اگرید بات قطعی ہوتی تو آپ ، ہرگز خاموش نہ ہو جاتے اور اگر اس وفت خاموش ہو گئے تھے تو اس کے بعدیا کچے روز ظاہری حیات کے ساتھ مموجود رہے جس کا اقرار رافضی لوگوں کو بھی ہےتو اس درمیان میں اسے ضرور لکھا دیتے لہذا معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں سے کسی چیز کا لکھنا منظور نہ تفا بلکه دنیوی معاملات میں کچھ کہنا تھا جس کی وصیت فرمائی کہ مشرکین کو مجزئر وعرب سے نکال دوایلچیوں کی خاطر مدارات کرواور تیسری چیز کی جس سے اس حدیث شریف میں سکوت کا ذکر ہے غالبًا حضرت اسامہ رضی اُللّٰہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی ورشکی ہے جیبا کہ دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے اور اس بات پر کہ وہ دینی معاملہ نہ تھا دلیل میہ ہے کہ جب دوسری بارصحابہ کرام نے قلم دوات وغیرہ لانے کے بارے میں بوجھا تو حضور علیہ

ذاوني فالذي انا فيه خيرمما دعوتني اليه

بیحے اپنے حال پرچھوڑ دو کہ میں اپنے باطن سے مشاہرہ حق میں مشغول ہوں اور یہ حالت اس چیز سے بہتر ہے کہ جس کی طرف تم بلا رہے ہوا گرکوئی وین محالمہ یا تبلیغ کا پہنچا نا منظور ہوتے تو بہتری کا معنی کسے ہوتا اس لئے کہ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ انبیائے کر آپ کے حق میں وی پہنچانے اور دینی حکام جاری کرنے سے بوھ کرکوئی عبادت نہیں اور اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جب سرکار اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بار اس عالم سے بے تعلقی کا جواب ارشاد فرمایا تو حاضرین کو حسرت و یاس دامن گیر ہوئی اور ناامید ہوئے تو حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا:

عندكم القرآن حسبكم كتاب الله

مطلب میہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جواب سے تم لوگ ماہوس نہ ہوتمہاری تعلیم اور تمہارے دین وایمان کی حفاظت کے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے لہذا معلوم ہوا کہ خضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوکلام اس تفتیکو کے بعد صحابہ کرام کی تسلی کے لئے فرمایا نہ کہ تحریر سے منع کرنے کے لئے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس واقعہ کے وفت حاضر ہتے اس پر رافعنی سی دونوں کا اتفاق ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا حاضرین مجلس میں سے سی پر کہ جن لوگوں نے تحریر کی مخالفت کی تھی حضرت علی رمنی الله تعالی عنه ہے کسی پر انکاریا افسوس ہرگزمنقول نہیں ئہ آپ کے زمانہ خلافت میں نہ آ ب کی بوری زندگی میں اور نہ آ ب کی وفات کے بعد نہ کسی شیعہ سے اور نبرسی سی سے لہذا اگر حضرت عمر اس معاملہ میں خطاوار ہیں تو حضرت علی بھی اس کام کی تائید میں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے علاوہ کہ جو اس وقت ممن تھے کسی کا افسوس اور کسی کی حسرت کسی بر ہرگز منقول نہیں ہوئی اگر کوئی بہت برسی چیزفوت ہوگئی ہوتی تو بڑے بڑے صحابہ اور کم از کم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداس پر یقیناً حسرت و افسوس ظاہر کرتے اور تحریر سے رو کنے والوں کی شکایت زبان پرضرور لاتے اور اگر نسی کو شبه ہوکہ جب سی اہم بات کا لکھنا منظور نہ تھا تو حضور علیہ السلام نے بیر کیول فرمایا:

لن تضلوا بعدي

لین تا کہ میرے بعدتم گراہ نہ ہومعلوم ہوا کہ دین کے بارے میں کوئی اہم بات مقی اس لئے کہ دین میں خلل پڑتا ہی گراہی کے معنی میں آتا ہے دنیا کے معاملات میں بعت بولا جاتا ہے جبیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بیری کے معنی میں بھی بہت بولا جاتا ہے جبیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعا نیوں کا قول حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں منقول ہے بارے میں قرآن مجید میں منقول ہے ان اَبَانَا لَفِی ضَلالِ مُبینی۔ (یوسف)

ترجمہ بے شک ہمارے باب صراحة ان کی محبت میں ڈوبہوئے ہیں۔ اوراس سورة بوسف میں دوسری جگہ: اِنْكَ لَفِي طَهَالِكَ الْقَدِيْمِ (يست: ٥٥) ترجمہ آپ اپنی اسی پرانی خود رفکی میں ہیں۔

ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کافر نہ سے کہ اپ یہ بھا کہ دنیوی علیہ السلام جیے جلیل القدر پنج برکو گراہ سجھتے معاذ اللہ عزوجل مطلب ان کا بیتھا کہ دنیوی معاملات میں آپ ہے تدبیری برستے ہیں کہ ہم لوگوں سے جو ہرطرح کی خدشیں کرتے ہیں الفت کم رکھتے ہیں اور جولوگ چھوٹے ہیں اور خدمت کرنے میں قاصر ہیں ان سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں اہر اس طرح یہاں ہی تصلوا سے مراد ملک کی تدبیر میں خطا ہے نہ کہ دین کی گراہی اور واضح دلیل اس پر بیہ ہے کہ 23 برس کی مدت میں قرآن کا خوا ہے نہ کہ دین کی گراہی اور واضح دلیل اس پر بیہ ہے کہ 23 برس کی مدت میں قرآن کا خوال اور احادیث کریمہ کا ارشاد ان کی گراہی کے دفع کرنے کے لئے اگر کافی نہ ہوتو چند مطروں کی تحریاس کام کے لئے کیسے کافی ہوسکتی ہے اور بعض لوگوں کے دل میں بیسی مطروں کی تحریاس کام کے لئے کیسے کافی ہوسکتی ہے اور بعض لوگوں کے دل میں بیسی خیال گرزتا ہے کہ شاید حضور علیہ السلام خلافت کا معاملہ لکھنا چاہتے تھے گر محضرت عربی معاملہ دہ گیا اس شب کا جواب بیہ ہے کہ خلافت کا معاملہ لکھنا ہرگر منظور نہ تھا اس لئے کہ حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا متعاملہ لکھنا ہرگر منظور نہ تھا اس لئے کہ حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے متعاملہ کھنا ہرگر منظور نہ تھا اس لئے کہ حضرت کا میں ادادہ فرمایا تھا جیسا کہ مسلم شریف جا متعاملہ کسے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے متعاملہ کسے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے فرمایا۔

ادعی لی ابابکر ابوك و اخاك حتی اكتب لهما كتابا فانی آخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولی ويابی الله والمومنون الاابابكر ـ (مِسْمَح ١٩٠٣)

اپ باپ ابو بکر اور اپ بھائی کو بلاؤ تا کہ میں ان کے لئے وصیت نامہ لکھ دول اس لئے کہ میں ڈرتا ہول کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں افضل ہول حالانکہ خدا اور مونین علاوہ ابو بکر کے سی کو قبول نہ کریں گے مگر ایبا ارادہ فرمانے کے بعد پھر حضرت عمر یا کسی دوسرے کی ممانعت کے بغیر حضور نے خود بخو دلکھنا موقوف کر دیا اور پھر اگر خلافت کے لئے وصیت ہی کرنی تھی تو اس کے لئے لکھنا موروں نہ تھا بلکہ جولوگ حجرہ مبارکہ میں موجود ہے ان کے سامنے زبانی وصیت کردینا ہی کانی تھا حاصل کلام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے لکھنے سے منع نہیں کیا اور اگر منع بی کانی تھا حاصل کلام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے لکھنے سے منع نہیں کیا اور اگر منع

111

سرنا فرض بھی کرلیا جائے تو اس سے اُمت کی کوئی حق تلفی ہر گزنہیں ہوتی بیررافضیوں کا وسوسہ ہے اور وسوسہ کا کوئی علاج نہیں۔

هـذا مـا ظهـرلـى وهـو تـعالى ورسوله الاعلى اعلم جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم.

متجهاعتراضات وجوابات

اعتداض نببر ۱: بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی وفات کے بعد سیّدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے متروکہ مال فئے کو تقسیم کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا جس سے سیّدہ غضب ناک ہوئیں اور جب تک زندہ رہیں ان سے کلام نہیں کیا اور سیّدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ناراض کرنا گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کو ناراض کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کو ناراض کرنا ہے المذتعالیٰ علیہ و سلم کو ناراض کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کو ناراض کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سیّدہ کو ناراض کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سیّدہ کو ناراض کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کو ناراض کیا ۃ

جواب: بخاری وسلم کی صدیث میں کوئی لفظ ایبانہیں ہے جس سے ثابت ہوکہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنها ابوبکر رضی اللہ تعالی عنه پر ناراض ہوئیں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنه نے ان کو ناراض کیا ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنه نے ان کے مطالبہ کرنے پرصرف بیفر مایا کے اے سیدہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کی کواپنے مال کا وارث نہیں بناتے بلکہ جو بچھ ہم چھوڑ جا ئیں وہ صدقہ ہے اور خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیقے میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ کروں کا بلکہ اس مال کا وارش کی تا جس طرح آپ کے زمانے میں تھا اور اس میں وہی احکام جاری کروں گا جوآپ جاری کیا کرتے تھے۔

ہاں! (آپ کے زمانے کے مطابق) آپ کی آل بھی اس میں سے کھائے۔ (مسلم شریف)

بخاری میں ہے کہ بین کرسیدہ غضب ناک ہوئیں اور جب تک زندہ رہیں اس

Click For More Books

معاملے میں گفتگونہ فرمائی۔ صدیث شریف کے الفاظ یہ بیں۔ فیغضبت فاطعة بنت رسول الله صلب الله تعدال علیه علیه وسلم 'قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایبالفظ نہیں کہا جوان کی ناراضی کا باعث ہو سکے بلکہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کیا اور فرمایا کہ خداکی قتم بلکہ آپ کی سنت کے مطابق عمل کروں گا اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ کروں گا۔

نیز سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بیس کر بینیں کہا کہتم غلط ہو انبیاء کا ترکہ تفسیم ہوا کرتا ہے لہذا ہارے ابا جان کا بھی تقسیم ہوگا اور تمہارا قول وفعل ہمارے ابا جان کا بھی تقسیم ہوگا اور تمہارا قول وفعل ہمارے ابا جان کے قول وفعل کے خلاف ہے۔

تو بلاشبہ بیہ ناراضی وقتی طور کی تھی جو بعد میں بالکل ندر ہی کیونکہ بیتدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت تعالی عنہا حضرت اللہ تعالی عنہا حضرت الوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ امام بیہ قی نے شعبی ہے تیجے حدیث روایت کی ہے۔

کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی عیادت کو آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہارے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں حضرت فاطمہ نے فرمایا کیا تمہیں پہند ہے کہ میں انہیں اجازت دوں؟ حضرت علی نے کہاں ہاں! تو حضرت فاطمہ نے اجازت دی۔ دی۔ حضرت ابو بکر سیّدہ واضی ہو دی۔ (درقانی علی المواہب منی ۸۵)

باوجوداس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کی قولی اور فعلی سنت کو پیش کیا۔اور اس پر عمل کیا تھا، پھر بھی سیّدہ کی تاراضی کا ان کوکس قدر احساس تھا کہ تشریف لائے اور سیّدہ کو راضی کیا اور آپ بھی راضی ہوگئیں کیونکہ آپ کو بیمعلوم ہوگیا تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منے کہا حق اور درست ہے۔

اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو سوال میہ ہے کہ جب حضرت علی برم اللہ وجہد کا

عبر خلافت تھااس وقت پوری طافت وقوت آپ کے ہاتھ میں تھی پھر انہوں نے باغ فدک سیّدہ (کی اولاد) کے حوالے کیوں نہ کیا؟

جب کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ امانت اہل امانت کے پاس پہنچا دو! انہوں نے اہل حق کوان کا حق واپس کیوں نہ کیا؟ اگر جواب یہ ہو کہ اہل بیت کرام غصب شدہ مال واپس نہیں لیتے کیونکہ بیان کی شان اقدس کے خلاف ہے کھرمنکر کے بقول خلافت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا جو خلفائے ثلاثہ نے غصب کرلیا تھا تو وہ غصب شدہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں لی ؟

هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ . (البقره:١١١)

· ترجمه: لا وُ اپنی دلیل اگر سیچے ہو۔

اعتراض نببر ٢: الله تعالى كا ارشاد:

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي آولادِكُمُ (النماء:١١)

ترجمه: الله تتهمين علم ديتا ہے تمہاري اولا دیے بارے میں۔

جس میں میراث کے قوانین بیان فرمائے گئے ہیں عام ہے

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہے مشتی نہیں ہیں لہذا جس طرح ہمارا ورثہ ہماری اولاد میں تقسیم ہونا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی تقسیم ہونا علیہ عمرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم نہ کر کے اس تھم الہی کے خلاف کیا۔

جواب: آبيكريمه

يُوْصِيكُمُ اللهُ فِي آولادِكُمُ (الساء:١١)

ترجمہ: اللہ مہیں علم دیتا ہے تمہاری اولا دیے بارے میں۔

میں خطاب اُمبت کو ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بالا تفاق مشتیٰ ہیں اور دلیل اس پر بیہ ہے اللہ تعالیٰ نے قانون ورافت بیان کرنے کے بعد فرمایا:

لینی میراللد کی (مقررہ) حدیں ہیں اور جو اللد اور اس کے رسول کی فرما نبرداری

#### Click For More Books

کرتے ہوئے ان حدود کے اندررہے گا اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ (الآبہ)
معلوم ہوا کہ بیتکم اُمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم اس سے مستنیٰ ہیں ورنہ

من يطع الله ورسوله (الاماء:١١١)

ترجمه جو حكم مانے الله اور الله كے رسول كار

كامطلب كيا بوگا؟

قرآن پاک میں متعدد مقامات پرضمیر'' کم'' جمع مخاطب موجود ہے جس ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم با تفاق فریقین مشقیٰ ہیں مثلاً

(۱) نو نکاح میں لاؤ ان عورتوں کو جوٹمیں خوش آئیں دودو نین تین اور جار جار دالتہ ای

اس آبیر کریمہ میں بھی خطاب اُمت کو ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مستنیٰ ہیں چنانچہ آپ کے نکاح میں بیک وقت نو بیویاں تھیں۔

(۲) اوراسيخ اعمال باطل نه كرو\_

(٣) اور جان لو كه الله كارسول تم ميس موجود ہے۔

ان دونوں آیتوں میں کم ضمیر مخاطب موجود ہے۔ گرحضور صلی اللہ نعالیٰ علیہ وسلم مشتیٰ ہیں۔علیٰ ہذا القیاس'اسی طرح

يُوْصِيكُمُ اللهُ فِي آوُلَادِكُمُ (الناء:١١)

ترجمہ: الله مهمین تھم ویتا ہے تمہاری اولا دیے بارے میں۔

میں خطاب اُمت کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متنفیٰ ہیں۔

اعتراض نببر ٣: اگرانبیائے کرام کا مالی ورشران کے ورثاء میں تقنیم نہیں ہوتا تو

جواب: ال آیت میں جس ورافت کا ذکر ہے اس سے مالی ورافت مرادیس بلکہ ملی

ورا ثت مراد ہے۔ اگر مالی ورا ثت مراد ہوتو صرف حضرت سلیمان بی ندوارت ہوتے۔ نیز اگر مالی ورا ثت مراد ہوتی تو اس کے ذکر بی کی کیا منرورت ہوئی تھی حضرت

Click For More Books

سلیمان بلاشک وشبہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے اور بیٹا باپ کے مال کا دارث ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ بیان فرمانا میں اس بات کی روش دلیل ہے کہ ورافت علمی تھی نہ کہ مالی ورنہ دنیا کے مال کا دارث ہو جانا بھی کسی نبی کے فضل و کمال کا باعث ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدُ النَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلَبُهُمْنَ عِلْمًا (أَنْلَ: ١٥)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد اورسلیمان کو برواعلم عطافر مایا۔

یعنی وہ علم و حکمت اور نبوت جوہم نے داؤد کوعطا فرمائی تھی اس کے وارث ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب "اصول کافی" کی ایک فیصلہ کن روایت ہدیہ قار نمین ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضى اللد تعالى عنه فرمات بين:

بعنی بینک سلیمان وارث ہوئے داؤد کے اور محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وارث ہوئے سلیمان کے۔

معلوم ہوا کہ داؤد کی وراشت مالی نہ تھی بلکہ علمی تھی جس کے وارث سلیمان ہوئے اور حضرت سلیمان کی وراشت کے مالک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے۔ حالانکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلیمان کے درمیان کی پشتن گزریں۔ کیا کوئی ثابت کرسکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ کون سامتر و کہ مال ہے جس کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وارث ہوئے:

اعتداض نمبر ٤: حضرت زكر ما عليه السلام نے دعا كی تھی: تو مجھے اپنے پاس سے كوئی ابيا ڈال جوميرا كام اٹھالے وہ ميرا جائشين ہواور اولا د

العقوب كاوارث مور

جواب: اس آیت سے تو معترض کی سخت تردید ہوتی ہے اور اس کے بلغ کا بھی پورا بورا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت ذکریاعلیہ السلام عرض کردہے ہیں اے اللہ مجھے ایک بیٹاعطافر ما یَوِنُنِی وَیَرِث مِنْ ال یَعْقُوبَ (مریم:۲) ترجمه: وه ميرا جانشين بهواور اولا ديعقوب كا وارث بو\_

اورآگ یعقوب کا وارث بے حضرت بیخی علیہ السلام حضرت ذکریا کے تو وارث بن سکتے تھے مگر آل یعقوب کے وارث کس طرح؟ حالا نکہ حضرت ذکریا علیہ السلام اور حضرت نوعیہ السلام کے وارث کس طرح؟ حالا نکہ حضرت ذکریا علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ کیا آل یعقوب کا مال

الجمي تك غير منقسم يرا ابوا تهاجس كاوارث حضرت يحيا عليه السلام كوبنتاتها؟

در حقیقت اس آیت سے مزادیمی ہے کہا ہے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما جومیرے مرمہ برمنص نیر مدور علمہ کا سربال میں مدور سربال اور

بعد میرے منصب نبوت اور علم و حکمت کا وارث بنے اور یہی آل یعقوب کا ورثہ تھا۔
مسئلہ فدک اور وراثت انبیاء اور اعتر اضات کے جوابات مختصر طور پر پیش کئے گئے
ہیں۔'' اہل انصاف حضرات کے لئے اسی قدر کافی ہے اور دوسروں کے لئے دفتر وں
کے دفتر برکار۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو بغض و حسد

سے پاک فرمائے۔

نورنظرِ مصطفیٰ نبانِ مرتفیٰ راحت جین مجتبیٰ مخدومهٔ کائنات اُم السادات سردارِ خواتین جہال فخرِ مادرال خاتون جنت حضرت طیبہ طاہرہ ذاکرہ عابدہ راضیہ سیّدہ فاطمہ زہرارض اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و حالات لکھنے کے بعد اُم الموشین جیبہ جبیب رب العالمین صدیقہ سنت صدیق معتبی حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی کچھ فضائل و منا قب حصول برکت و سعادت کے لئے پیش خدمت ہیں۔ تاکہ مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کو ان پاکیزہ ہستیوں کے درجات و مراتب فضائل و محادث نظم و فضل زہد و تقویٰ جودو سخا عبادت و ریاضت شرم و حیا اور دیگر اعمال خسنہ کاعلم ہو جائے نیز مسلمان خواتین ان کی سیرت مقدسہ سے سبق حاصل کریں اور ان کی سیرت مقدسہ سے سبق حاصل کریں اور ان کی اتباع کر کے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں۔

# . فضائل أثم الموثين

# حضرت عائشه صديقة رضى اللدتعالى عنها

بنتِ صدیق آرام جان نبی منافظ اس حریم برأت به لاکھوں سلام اس حریم برأت به لاکھوں سلام

حضورا کرم رحمت عالم نورِ مجسم شفیع معظم صلی الله تعالی علیه وسلم کو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کو حضور صلی الله تعالی عنها کو حضور صلی الله تعالی عنها کو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ رضی الله تعالی عنه کا لقب ہی محبوبۂ محبوبۂ ربّ العالمین ہے۔ حضرت عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنه جب غروه سلاسل سے واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے بوچھا کہ یارسول الله:

آپ کوتمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا: عائشہ! انہوں نے کہا: مردوں میں فرمایا: ان کا باپ (ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عند) (بخاری شریف ۱/۱۵)

امیر المونین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے اپنی بیٹی اُم المونین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنه سے فرمایا:

اے بیٹی ! عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رئیس نہ کیا کر کہ وہ تم سے خوبصورت ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے۔ (بخاری شریف،۷۸۵/۲)

حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے جب مسلمانوں کے وظیفے مقرر کئے تضاتو آپ نے دیگر ازواج مطہرات کے دس دس ہزار اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارہ ہزار مقرد کئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو ہزار زیادہ کئے اور فرمایا 'بیراس لئے کہوہ

### Click For More Books

رسول الندسلی الندنعالی علیه وسلم کی حبیبه بین (المعدرک ۱۸۸۷) حضورصلی الندنعالی علیه وسلم فرمایا کرتے:

اے اللہ! بیرعادلانہ تفتیم جومیرے اختیار میں ہے ( یعنی بیویوں میں معاشرت اور لین کی برابری) وہ تو میں کرتا ہوں اور جومیرے اختیار میں نہیں ( یعنی عائشہ رضی لین دین کی برابری) وہ تو میں کرتا ہوں اور جومیرے اختیار میں نہیں معاف کرنا۔ اللہ تعالی عنہا ہے لی محبت ) اس سلسلے میں مجھے ملامت نہ کرنا ' یعنی معاف کرنا۔

(ابوداؤدشريف ج اص ١٠٠٠)

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

اورتم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو کہ اپنی بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرسکواگر چہمہیں اس کی بری خواہش ہے۔ (النماء ۱۲۹)

لین ایک سے زائد ہویاں اگرتمہارے نکاح میں ہوں تو بہتم سے ہرگز نہ ہوسکے گا کہ محبت قلبی اور چاہت وغیرہ میں مساوات اور برابری رکھ سکو۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی فطری امر کا اظہار کیا ہے۔ کہ اللہ قلب کا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہرے دکرنا۔

چونکہ تمام صحابہ کرام جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عائشہ سے زیادہ محبت ہے اس لئے جس دن ان کی باری ہوتی اس دن صحابہ آپ کی خدمت میں ہدیے اور تخفے بھیجے اور آپ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرتے ۔ پعض از واج مطہرات کواس کا شدت سے احساس ہوا تو انہوں نے حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہا کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ لوگوں سے فرمادیں کہ میں جہال بھی ہوا کروں ہدیئے اور تخفے بھیجا کرواور عائشہ کے دن کی شخصیص نہ کیا کرو۔ مضرت اُم سلمہ نے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا:

تم میں سے سوائے عائشہ کے اور کوئی میرے ساتھ ہوتی ہے تو مجھ پر وہی نہیں آتی اور عائشہ کے اور کوئی میرے ساتھ ہوتی ہے تو مجھ پر وہی آتی ہے۔ اور عائشہ میرے ساتھ میرے لحاف میں ہوتی ہے تب بھی مجھ پر وہی آتی ہے۔ اور عائشہ میرے ساتھ میرے لحاف میں ہوتی ہے تب بھی مجھ پر وہی آتی ہے۔ (کنز العمال ج ۲ م ۲۲۵)

آخرسب ازواج مطہرات نے مشورہ کر کے حضرت فاطمۃ زہرارضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کواس بات کے لئے آمادہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہیں۔ حضرت سیّدہ نے ان کی طرف سے درخواست پیش کی:

آپ ضلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

اے میری بیٹی جس کو میں محبوب رکھوں تو اس کومجبوب نہیں رکھے گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! سیّدہ واپس آئیں اور از واج کو بتایا انہوں نے چربھیجنا جا ہا تو سیّدہ نے انکار کر دیا' (بخاری شریف جاس ۱۳۵۱)

آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زانو پر سررکھ کرسو جاتے۔ ان کے ساتھ ایک دسترخوان بلکہ ایک برتن میں کھانا کھاتے۔ کھانے میں محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ وہی ہڈی چوستے جسے حضرت عائشہ چوسیں بیالے میں وہیں منہ کرکے پینے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منہ لگا تیں۔

(مىندابوداۇ دىليالىي صفحەالا)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فاری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑوی تھا'اس نے آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی

فقال وهذه لعائشة

تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ساتھ عائشہ کی بھی؟ تو اس نے کہانہیں!
حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا پھر میں بھی قبول نہیں کرتا 'پھر دوبارہ آیا تو پھر بہی
سوال وجواب ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا تو آپ نے پھر بھی بہی فرمایا کہ ساتھ عائشہ بھی
ہوگی؟اس نے کہا جی ہاں! پھر آپ اور حضرت عائشہاس کے گھر گئے۔

(مسلم شریف ج ۲ ص ۲ کا)

شارعین حدیث فرماتے ہیں کہ آپ کے تنہا دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ بیتھی کہ اس روز گھر میں فاقد تھا' آپ کے انس ومحبت اور لطف و کرم سے بعید تھا کہ گھر میں ہیوی کواکیلا چھوڑ کر کھانا کھالیں۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ پہلے فقیر کا پیطریق تھا کہ اگر کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم وحضرت امیر المومنین وحضرت فاطمه وحضرات حسنین رضی الله تعالی عنهم کی ارواح مقدسه کے لئے ہی خاص کرتا تھا اور از واج مطہرات کا نام شامل نہ کرتا تھا تو؟

ایک رات خواب میں دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں فقیر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ فقیر کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور چیرہ انور دوسری جانب پھیرلیا اور فقیر سے فرمایا کہ میں عائشہ صدیقہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔اس وقت معلوم ہوا کہ آپ کے توجہ نہ کرنے کا سبب بیتھا کہ فقیر حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ تمام ازواج مطہرات کو دعا میں شامل نہیں کرتا تھا بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا اور تم ماہل بیت کو شریک کیا کرتا اور تم ماہل بیت کو ایک دیا تا تھا '

ه ( مکتوبات شریف ٔ دفتر دوم حصه ششم مکتوب نمبر ۳۷)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں از واج مطہرات میں سے ایک کو ساتھ رکھتے ہے اس میں بہت کی حکمتیں تھیں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے جس کا نام آ جاتا وہ آپ کی رفیقِ سفر ہوتیں۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا متعدد بار آپ کے ساتھ سفر میں رہیں ہیں۔ ایک مرجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں تمام صحانبہ کرام کو آگے بردھ جانے کا حکم دیا اور حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا آؤ دوڑ لگا کیں۔ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے؟ چنانچہ دوڑ میں تو حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے نکل گئیں۔ پھے عرصہ کے بعد پھراییا موقع آیا پھر دوڑ ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے نکل گئیں۔ کھے عرصہ کے بعد پھراییا موقع آیا پھر دوڑ ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے نکل گئیں۔ کھے اور فرمایا بعد پھراییا موقع آیا پھر دوڑ ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا کہ یہاں دن کا بدلہ ہے۔ (ابوداؤدج اس ۲۰۰۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک وفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عائشہ! جب تم مجھ سے راضی یا ناراض ہوتی ہوتو مجھے پینہ لگ جاتا ہے

فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیسے یا رسول اللہ؟

فرمایا: جبتم راضی ہوتی ہوتو کہتی ہورت محمد کافتم اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہورت محمد کافتم اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہورت محمد کافتم اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہورت ابراہیم کیفتم تو میں نے عرض کیا ہاں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں دل تو محبت سے لبریز ہی ہوتا ہے۔

اللہ کا محبوب سے جو تہمیں جاہے اس کا تو بیاں ہی نہیں تم جسے جاہو

یہ وہ روایت پیش کی گئی ہے جس سے پنہ چاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت تھی اور وہ روایات جن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے ہم نے بہاں نقل نہیں کی ہیں۔
نے بہال نقل نہیں کی ہیں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز تہد کے لئے المحت۔ جب رات آخر ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتیں۔ جب صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت نماز پڑھ کرایک کروٹ لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات بھراسی طرح عبادت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات بھراسی طرح عبادت میں مشغول رہتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مقتدی ہوتیں۔ گھر میں اگر چہ خادمہ موجود تھیں گر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کام خود کرتیں۔ آٹا خود پیتی تھیں 'خود گوندھتی تھیں' کوانا خود پکاتی تھیں' بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں' وضوکا پانی خود الکرد بی تھیں' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرمبارک میں اپنے ہاتھ سے دھوتیں تھیں' موتے وقت مسواک اور پانی سر ہانے تھیں' میں اپنے ہاتھ سے دھوتیں تھیں' موتے وقت مسواک اور پانی سر ہانے رکھتی تھیں۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں' موتے وقت مسواک اور پانی سر ہانے رکھتی تھیں۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں' ماتے وقت مسواک اور پانی سر ہانے رکھتی تھیں۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں' میں ۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں' میں ۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں' میں وقت مسواک اور پانی سر ہانے کھیں۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں۔

کرکے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنے کی اجازت جابی انہوں منے خوش سے اجازت جابی انہوں منے خوش سے اجازت دی تو آپ نے ظاہر زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے جرے میں گزارے۔

حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ہمائی عبدالرحمٰن میرے حرے میں آئے۔ ان کے پائ تازہ مسواک تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف دیکے میں نے وہ مسواک ان ت لے لی اور اور اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چبایا اور نرم کرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و لم مودے دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو استعال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ ملیہ وہ لم کی آخری ساعتوں میر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو استعال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرہ وسلم نے میری گود میں انقال فرمایا' انقال کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرہ انور میرے سینے پرتھا۔ (ابن اثیر ابن سعد)

حضرت عائشہ کا بہی جمزہ مبارک آپ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ اور قیامت تک کے لئے جن وانس اور فرشتوں کی زیارت گاہ بن گیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیاہ محبت تھی اس کی وجہ حسن و جمال نہ تھا ان کی دینداری اور باطنی فضل و کمال تھا' نگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہات پوشیدہ نہ تھی کہ ان کی ذابت سرایا فیض و برکت سے گی اور اُمت کو ایک تہائی دین ان کے ذریعے نماےگا۔

فضائل ومناقب

الله تعالی فرما تا ہے:

"الله تعالی تو یکی جاہتا ہے کہ نبی کے گھر والو! تم سے ہر ناپا کی کو دور قر مادے اور متہبیں پاک کرکے خوب تقرا کردے'۔ اس آیت کے سیاق وسباق پر نظر کے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے

يلِسَآءَ النَّبِيّ

خطاب صری طور پرموجود ہے اور 'بیوت' کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئ

ہے چنانچہ آیت ہذا سے پہلے فرمایا:

وَقُونَ فِي بُيُورِكُنَّ (الاتراب:٣٣)

ترجمه: اورائي كھروں ميں تھبري رہو۔

اورآیت ہذاکے بعدفر مایا؟

وَاذْكُرُنَ مَا يُتلَى فِي بُيُورِكُنّ . (الاتراب:٣٣)

ترجمہ: اور یاد کروجوتمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔

نیز سورۃ ہود میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتَهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ (حود: 2)

ترجمه: الله كي رحمت اوراس كي بركتين تم يراس گھروالو۔

سورة طلاق مين مطلقه عورت كمتعلق فرمايا:

لاَ تُخْرِجُو هُنَّ مِنْ بَيُورِيهِنَّ . (طان: ١)

ترجمہ: عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔

سورة يوسف ميں بھي بيت كي نسبت زينا كي طرف كرتے ہوئے فرمايا:

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا ﴿ (بِسِف:٣٣)

ترجمہ: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا۔

ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات یقینا اہل بیت ہیں اور یہ بھی یقینا حق ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی حضرت جسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اقارب شل حضرت عباس وجعفر وحمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں داخل ہیں مطہرات بدرجہ اولی ہیں۔ یہاں تطہیر سے مرادقلبی صفائی' اخلاقی سخمرائی' اور تزکیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلی درجہ ہے جو اللہ تعالی ایے پیارے بندوں کو عطا

فرما تاہے۔

اے نبی کی بیوبو! تم دوسری عورتول جیسی نہیں ہو (الاحزاب:۳۲)

لینی تمہارا مقام و مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں کیونکہ تمہیں سیّد المرسلین صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کے لئے منتخب فرمایا گیا ہے فرمایا:

(اے نبی کی بیویو) تم میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور نیک عمل کرے ہم ان کو دگنا اجروثواب دیں گے اور تیار کی ہے ہم نے اس کے واسطےعزت کی روزی۔(الاحزب:۳۱) از واج کو اعمال صالحہ پر دگنا اجر و ثواب ملنا ان کی عظمت و شان کی روش دلیل مرف ا

گندی عور تیں گندے مردول کے واسطے اور گندے مردگندی عورتوں کے واسطے اور گندے مردگندی عورتوں کے واسطے اور پاک عورتیں پاک مردول واسطے اور پاک عورتیں پاک مردول کے واسطے اور پاک عورتیں پاک مردول کے واسطے ہیں۔(الور۲۷)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طبین کے سردار ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات طبیات کی سردار ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب اور افضل ترین ہوئی ہونے کی حیثیت سے ان مرتبہ وخصوصیات کی سب سے زیادہ مستخق ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالی نے آپ کے واسطے پند فرمایا چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو جبر میل سبز رنگ کے ریش کی رسلی اللہ تعالی علیہ ریشی کیٹر ہے میں عائشہ کی صورت کے ساتھ آ ئے اور کہا اے محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) بید نیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔

حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا:
کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے۔
(کنزا لعمال ج۲۵/۲) المعدرک ج۸۱۰)

اور جنت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلنداور سب سے اعلیٰ ہوگا اور بینیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی مقام میں آپ کے ساتھ ہول گئ ہوگا اور بقینا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی مقام میں آپ کے ساتھ ہول گئ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے کیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سواکوئی قابل نہ ہوئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوتمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی ٹرید کوتمام کھانوں پر۔ (بخاری شریف صفحہ ۵۳۲۱)

فائدہ: ثریدایک عربی کھانا ہے جوروئی کوشور ہے میں بھگوکر تیار کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر زمانے میں ثرید عربوں میں بہت اعلیٰ غذا سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب منافقین نے ان کی عزت و آبر و پر نا پاک جملہ کیا اور ان پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ اور تہمت لگانے والوں کو دنیا و آخرت میں ملعون قرار دے کران گو در دناک عذاب کی وعید سنائی۔

حالانکہ جب نی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پرتہمت گی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیج سے ان کی پاک دائنی کی شہادت دلوائی۔ اور حضرت مریم صدیقہ پرتہمت گی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے جو اس وقت گود کے بیچ سے شہادت دلوائی۔ حضرت جرت کا عابد و زاہد پرتہمت دلوائی تھی کیکن یہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خودشہادت دے کر ان کی عظمت و شان کے ڈکے بجاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو درختوں کے بیچ نرمین کی ریت کے ذرّے سمندر کے پانی کے قطرے اور جانور بھی شہادت دیچ کر یہ جبوب کی مجبوبہ صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کی عزت و ناموں کا مسلہ تھا۔ بلکہ در پردہ اس کے مجبوب کی عزت و ناموں کا مسلہ تھا۔ بلکہ در پردہ اس کے مجبوب کی عزت و ناموں کا مسلہ تھا۔ بلکہ در پردہ اس کے مجبوب کی عزت و ناموں کا مسلہ تھا۔ بلکہ در پردہ اس کے مجبوب کی عزت و ناموں کا مسلہ تھا۔ بیاں اسم الحام الحاکمین خالق السلوات والارض خودشہادت دیتا ہے۔

ای طرح ایک سفر میں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خصیں کہ رات کہ وفت ان کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر حمیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخبر

دی۔ آپ نے ایک آ دمی اس کے ڈھونڈ ھنے کو بھیجا اور خود حضرت عائشہ کے زانو پر سر انور رکھ کر آ رام فرمانے لگے صبح قریب تھی اور وہاں پانی مطلقانہ تھا' جب نماز کا وقت قریب ہوگیا تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہنچے اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری فوج کو سر مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ من کر حضرت ابو بکر سید ھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ من کر حضرت ابو بکر سید ھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بہنچ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آ رام فرمار ہے تھے انہوں نے غصے سے حضرت عائشہ کے پہلو میں کئی کو نچے دیئے اور فرمایا تمہاری وجہ سے ایک نئی مصیبت سب کے آپڑی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مان کے زانو پر سر مبارک اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر آ رام فرمار ہے تھے انہوں نے جبنش تک نہ کی کہیں آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آ رام میں ظل نہ واقع ہو جائے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شخت بے چین تھے کہ وضو کہاں سے کریں۔ ای وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آ یہ اللہ تعالیٰ عنہم شخت بے چین تھے کہ وضو کہاں سے کریں۔ ای وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آ یہ ناز ل فرمائی :

"اوراگرتم بیارہو یاسفر میں ہو حاجت ضروری سے فارغ ہوئے ہو یاعورتوں سے مقاربت کی ہوتو تم پائی نہ پاؤتو پاک مٹی کا قصد کرلواوراس سے اپنے منداور ہاتھوں کا مسح کرلو بیشک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے "
منداور ہاتھوں کا مسح کرلو بیشک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے "
(نیاء آیت ک)

آیت کے نزول کے وقت وہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو سخت ہے چین اور پریشان منصح خوشی میں میں ہوتے ہے۔ پین اور پریشان منصے خوشی ومسرت سے اپنی مال کو دعا دینے گئے حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

اے آل ابو بکر! یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے۔ (بغادی) دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا: اے صدیقہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیۓ خدا کی قشم جب بھی آپ پر کوئی ایسا امر پیش آتا ہے جو آپ کو نا کوار گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے اور مسلمانوں

کے لئے بہتری فرمادیتا ہے۔ (بخاری)

حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اتنے ناراض تھے کہ عائشہ کے پہلو میں کئی کو نیچے دیئے تھے اب فخر کے ساتھ اپنی بٹی سے فرمار ہے تھے:

بلاشبهتم بهت مبارک هو۔

ابن ابی ملیکہ کی روایت میں ہے کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا اے صدیقہ! تمہارے ہارکی کیسی عظیم الشان برکت ہے کہ مسلمان تمہارے صدیقے میں 'سفر' بیاری اور مجبوری کی حالتوں میں تیم سے طہارت حاصل کرتے رہیں گے۔ معزت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا:

مطرت ابن عبال رسی المدلعای مہما ہے مطرت عاصه ملد بھہ سے ہما۔ اُم المومنین! اللہ تعالیٰ نے تمہارے سبب اور تمہاری برکت سے اُمت کو بیہ (تیم م کی) رخصت عنایت فرمائی۔ (طبیة الاولیاء ج۲ص۵۵) ابن سعدج ۸ص۵۵)

حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ خدا کی قسم میں فخر سے نہیں کہتی بلکہ تحدیث میں فخر سے نہیں کہتی بلکہ تحدیث نمت کے طور پر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دس با تیں ایسی عطا فرما کیں ہیں جو کسی اور کونہیں ملیں:

فرشتہ میری صورت لیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جب میں سات برس کی تھی تو آپ نے بھے سے نکاح کیا اور نو برس کی عمر میں رخصتی ہوئی میر بر سوا آپ کی کوئی ہوی کنواری نہ تھی جب میں اور آپ ایک ہی لحاف میں ہوتے تب بھی وقی آتی میں آپ کو سب سے زیادہ پیاری تھی میری شان میں قرآن کی آ بیتیں نازل ہوئیں جب کہ لوگ اس آ زمائش میں ہلاکت کے قریب تھے میں نے جریل علیہ البلام کو اپنی آئھوں سے دیکھا اور میر سے سوا آپ کی کسی اور بیوی نے ان کو نہیں دیکھا۔ آپ نے میرے اور فرشتے کے سوا اور کوئی قریب نہ تھا۔ اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ کا وصال اس رات ہوا جو میری باری کی رات تھی اور آپ میرے گھر ہی میں فن ہوئے۔

(المتدرك ج ١٩٥٨)

باوجوداس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبیت سے نوازا تھا مگر آپ کی عاجزی و انکساری کا بید عالم تھا کہ جب کوئی منہ پر آپ کی تعریف کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو پینزہیں کرتی تھیں۔

ایک مرتبہ حضرت ابن عبائ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی خدمت میں خاضر ہوکر آپ کی خدمت میں خاضر ہوکر آپ کی تعریف کی من کر فرمایا 'کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی بھی فرما تیں اے کاش میں پھر ہوتی۔(ابن سعد)

ای طرح ایک دن سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں تم سے افضل ہوں اس لئے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جگر پارہ ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: دنیا میں ایسا ہی ہے جبیبا کہتم کہدر ہی ہواور آخرت میں میں نبی کریم صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بحثیت زوجہ کے ہوں گی ایک تو دائی معیت دوسرے وہی درجؤس میں آپ ہوں گے۔ یہ دونوں با تیں مجھے حاصل ہوں گ جوشہیں حاصل نہ ہوں گی کیونکہ تم علی کے ساتھ ہوگی اور جنت میں قرب ہونا دلیل جوشہیں حاصل نہ ہوں گی کیونکہ تم علی کے ساتھ ہوگی اور جنت میں قرب ہونا دلیل فضیلت ہے یہ میں کرسیّدہ فاطمہ حیب ہوگئیں:

تو حضرت عائشہ کھڑی ہوگئیں اور سیدہ کے سرکو چوم کر کہنے لگیں اے کاش! میں تمہار ہے سرکا ایک بال ہوتی۔ (نزہۃ الجاس) ما فدن

علم وفضل

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں:

ہم اصحاب محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی ہے جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے پوچھا ہو مگر ان کے پاس اس کاعلم نہ پایا ہو۔ (ترندی مناقب عائشہ)

امام زہری جو تابعین کے امام و پینیوا تھے جنہوں نے بڑے برے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آغوش میں تعلیم وتربیت پائی تھی فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالی

عنہا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم والی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ا ان سے بوجھا کرتے ہے۔

يى امام زبرى فرماتے ہيں:

اگرتم لوگوں اور از واج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعلم ایک جگہ جمع کیا جاتا

تو حضرت عائشہ کاعلم ان سب سے بڑھ جاتا۔ (متدرک عائم جہم اا)
حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورہ
کے سات مشہور اہل علم تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت ہی میں مستقل طور پر افتاء کا منصب حاصل کر چکی تھیں 'حضرت عمر' حضرت عثان اور ان کے بعد آخرزندگی تک وہ برابرفتوی دیتی رہیں۔ (ابن سعدج ۲۵٬۵۰۲)

حضرت عائشہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کے زمانے میں فتو کی دئیا کرتی تھیں اور بید دونوں حضرات ان سے حضور صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق یو چھوایا کرتے تھے۔ (ابن سعدج ۲۳۵۳)

حضرت عطابن ابی الرباح تابعی جن کومتعدد صحابہ کے تلمذ کا شرف حاصل ہے رماتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ سمجھنے والی سب سے زیادہ علم والی اورلوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھیں۔

(متدرك عاكم ج ٢ص١١ الاستيعاب ج ٢ص ٢٥)

حضرت ابوسلمه رضى الله تعالى عنها فرمات بين:

میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کوسب سے زیادہ جانے والا اور رائے آگر اس کی ضرورت بڑے ان سے زیادہ باسمجھ اور آیتوں کی شان نزول اور فرائض کے مسائل کا زیادہ جانے والا حضرت عائشہ سے بڑھ کرکسی کونہیں دیکھا۔

(طبقات ابن سعدج ۲۲ م ۳۷۵)

حضرت عروه بن زبیررضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

میں نے حلال وحرام اور علم اور شاعری اور طب میں اُم المؤنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کرکسی کونبیں ویکھا۔ (متدرک جہس ۱۱)

حضرت موی بن طلحه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوش کلام کسی کو بھی نہیں دیکھا (متدرک حاکم جسم التر ندی باب المناقب)

حضرت احف بن قیس فرماتے ہیں:

میں نے کسی مخلوق کے منہ کی بات حسن بیان اور مِتانت میں حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے منہ کی بات سے عمدہ اور بہتر نہیں سنی۔

بلاشبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعلم وضل میں نہ صرف عورتوں بلکہ مردول میں بھی ممتاز تھیں۔ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ اور فقہ واحکام شریعت میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم شریعت خود گھر میں تھا۔ شب و روز اس کی صحبت میسرتھی۔ روزانہ مجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاو کی مجلس مقرر ہوتی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ معجد کے ساتھ تھا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ات کو نہایت غور سے سنیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو جب تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ کر تشفی کرلیتیں۔ ہمیشہ مسائل دریافت کرتی زبتی تھیں اور بعض دفعہ بعض مسائل میں بحث بھی کرتی تھیں۔ اور خب تک تسلی نہ ہو جاتی چوڑتی نہیں تھیں۔ بوٹ ومباحث میں بوتکفی ہوتی گرسیّدہ جب تک تسلی نہ ہو جاتی چوڑتی نہیں تھیں۔ ان کا بحث کرنا گتاخی میں داخل نہیں وہ اگر مباحث نہ ہرگز حدادب سے تجاوز نہ کرتیں۔ ان کا بحث کرنا گتاخی میں داخل نہیں وہ اگر مباحث نہ ہرتی قامت محمد یہ بہت سے اسرار اور مسائل سے نا آشنار ہتی۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پوری اُمت پر اور خصوصاً مسلمان خواتین پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات اور ارشادات کو میچ صورت میں اُمت کے سامنے پیش کیا۔ اور سینکڑ دل مسائل جن میں طرح طرح کے شکوک وشبہات بیدا ہوتے تھے ان کی تشریخ و

توضیح فرماکر صاف کر دیا۔ ان کی ان علمی و دینی خدمات کوسامنے رکھا جائے تو بلاشبہ عورتوں کے بعض پردے کے مسائل جن کی تفصیل نہ تو عورتیں بوجہ شرم وحیا کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بو چھ سکتی تھیں اور نہ آ ب ان کے سامنے برملا بیان فرماتے سطی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بو چھ سکتی تھیں اور نہ آ ب ان کے سامنے برملا بیان فرماتے سطے وہ سب حضرت عابئتہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہی خواتین اُمت کو معلوم ہوئے۔

## عبادت اور سخاوت

حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے عبادت کرتی تھیں ہمیشہ روزہ رکھتیں۔ (ابن سعدج ۴ص ۳۸)

ربان میں نے ویکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ستر ہزار کی رقم راہ بے شک میں نے ویکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ستر ہزار کی رقم راہ خدا تعالی میں تقسیم کزدی طالانکہ وہ خود اپنی قمیص کی جیب کو پیوند لگاتی تھیں۔ خدا تعالی میں تقسیم کزدی طالانکہ وہ خود اپنی قمیص کی جیب کو پیوند لگاتی تھیں۔ (جلیة الاولیاء ابونیم جسم سے)

ان ہی ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے رہنے کا مکان ایک لا کھ میں حضرت معاویہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کے ہاتھ فروخت کیا۔

تو امير معاويه رضى الله تعالى عنه نے حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها كو ايك لاكھ

ردیم ہے۔ خدا کی شم! ای دن شام ہونے سے پہلے پہلے آپ نے سب مختاجوں میں تقسیم کردیئے لونڈی نے عرض کیا۔اگر آپ ان درہموں میں سے ایک درہم کا ہمارے لئے گوشت خریدلیتیں؟ فرمایا اگر تو پہلے کہتی تو میں ضرورا یک درہم رکھ لیتی۔

(طبية الأولياءج ٢ص ٩٩)

حضرت أم ذرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتی ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عند فرماتی ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں دوتھیلیاں بھیجیں جن میں ایک لاکھ درہم سے آ ب رضی اللہ

### Click For More Books

https://archive.org/details/@madni\_library

تعالیٰ عنہانے ان کو ایک طبق میں رکھ دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دن روز ہے سے تھیں

پس آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کوتھ سے کرنا نثروع کردیا شام کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان درہموں میں سے ایک بھی نہ تھا پھر فرمایا میرے لئے افطاری لاؤ۔ میں روٹی اور زیتون کا تیل لے کرگئی اور کہا اُم المومنین (رضی اللہ تعالی عنہا! کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان درہموں میں سے تھوڑا سا گوشت افطار کے لئے منہا! کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان درہموں میں سے تھوڑا سا گوشت افطار کے لئے نہیں منگواسکتی تھیں؟ فرمایا اب کچھنہ کہو' اگر اس وقت یا ددلا تیں تو میں ضرور منگوالیتی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس ایک ٹوکری الله تعالی عنها سے چھالگ رکھ لئے آپ رضی الله تعالی عنها نے وہ سب سے چھالگ رکھ لئے آپ رضی الله تعالی عنها نے وہ سب انگورلوگوں میں تقسیم کرد یئے رات کے وقت لونڈی نے وہی انگور آپ رضی الله تعالی عنها کی باس رکھ ۔ آپ نفر مایا: یہ کیا؟ لونڈی نے عرض کیا کہ میں نے آپ رضی الله تعالی عنها کو بتا کے بغیران میں سے پھھالگ رکھ لئے تھے! فرمایا:

خدا کی شم! میں ان میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گی۔

ایک دن حسب معمول روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا پچھ نہ تھا کہ ایک مسکین نے دروازے پر آکر سوال کیا۔ لونڈی سے فرمایا وہ روٹی اس سائل کو دے دو؟ لونڈی نے عرض کیا' شام کو افطاری کس چیز سے کریں گے؟ فرمایا تم بیتو ابھی دے دو؟

لونڈی نے وہ روٹی سائل کو دے دی۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا پکا ہوا گوشت ہدیة بھیجا۔لونڈی سے فرمایا:

لواس میں سے کھاؤ' بیتمہاری روٹی سے بہتر (اللہ نقالی نے بھیج ویا) ہے۔ (مؤطاامام مالک ج مصر ۲۵۸)

ت پ رضی الله تعالی عنها کے آزاد کئے ہوئے غلاموں کی تعداد ۲۷ ہے۔ دل میں بهت زياده خوف الهي تفا-نهايت رقيق القلب اوررحم دل تقيس-آب رضى الله تعالى عنها کی وفات کا رمضان المبارک ۸ کی میں نماز وز کے بعدرات کے وفت ہوئی تھی آ ب رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات ہی کو دفن کردینا مسبح کا انتظار نہ كرناية بيرضي اللدنعالي عنهاكے جنازے ميں اتنا ہجوم تھا كداہل مدينه فرماتے ہيں كه اس سے پہلے رات کے وقت اتنا مجمع تبھی نہیں دیکھا گیا۔ نماز جنازہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ جب جنت ابقیع میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دن کیا کیا تو عورتوں اور مردوں کا اس قدر اژ دیام تھا کہ گویا روزعید کا ہجوم ہے لوگ زار وقطار روتے تھے گویا قیامت بریاتھی۔حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ کے لئے جنت واجب ہے اس لئے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ بیاری تھیں۔ آب رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ومنا قب بیثار ہیں جن کی ایک جھلک سطور بالا میں آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے بیہاں مقصود حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور آپ کے فضائل کا تقابل و توازن نہیں ہے۔ ہم غلام کہاں اس لائق کہان مقدس نفوس کے درمیان موازنہ مقابلہ کریں اگر ایک حضور صلی الله نتعالی علیہ وسلم کی لخت جگر اور نور نظر ہیں تو دوسری دنیا و آخرت میں محبوب ترین بیوی ہیں۔ دونوں ہماری آ قا ہیں اور ہم دونوں کے ادنی غلام ہیں ہمارا مقصود ان کی بارگاہ اقدس میں مدید عقیدت و محبت کی پیشکش ہے کہ اگر میہ ہدید قبول ہو جائے اور تفش برداروں میں حشر ہو جائے تو زہے

## بركر يمال كاربا دشوار نيست

نیز وہ لوگ جوان کی بعض اجتہادی غلطیوں کوسامنے رکھ کر ان کی شان میں سخت گستاخیاں اور ہے او بیاں کرتے ہیں ان کومعلوم ہو جائے اور وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور اپنی حیثیت پرنظر کریں اور بیسوچ کر باز آ جا کیں کہ جمارا مقام کیا ہے اور ہم کیسی کیسی مقدس ہستیوں کے خلاف زبان وقلم دراز کرتے ہیں۔

### Click For More Books

بے ادب محروم مانداز لطف رب بلکہ آتش در ہمہ آفاق زو از خدا خواجیم توقیق ادب به ادب تنها نه خودرا داشت بد

علامه صفوری شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که:

بعض نے کہا کہ میں نے ایک آ دمی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برائی کرتے ہوئے ساتو میں نے اس کو بنہ روکا۔ پس میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بیوی کو برا کہتا ہے تو اس کو کیوں نہیں روکتا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں روکئے پر قادر نہیں تھا! آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو غلط کہتا ہے اور میری آ تھوں کی طرف انگشت شہادت اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا' پس میں جاگا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔

مرد وعورت کی پیدائش

اسلام ہی وہ پہلا دین ہے۔ جس نے عورت کے حالات درست کرکے اسے عزت کا مقام بخشاور نہ اسلام سے پہلے بورت کی حالت نہایت مذموم اور الم ناک تھی۔ اسلام ہی نے تمدن میں عورت کومساوات کا درجہ دیا ہے۔

اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت و مردایک ہی خالق کی تخلوق اور ایک ہی صانع (یعنی بنانے والے) کی صنعت کاری کے شاہکار ہیں۔ ایک ہی مٹی کاخیر اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ ووٹوں انسایت کا جزویعنی ایک ہی نوع کی دوشاخیں ہیں۔ دوٹوں کا وجود نسل انسائی کی بقا اور افزائش کے لئے ضروری ہے۔ دوٹوں کی پیدائش اور پرورش و تربیت ایک ہی اصول اور قاعدے کے مطابق ہوئی ہے دوٹوں پرحقوق اللہ اور حقوق العہ اور اور بری و بدکاری کی جزاوس اللہ عنون العباد واجب ہیں دوٹوں کے لئے نیکی و پر ہیز گاری اور بدی و بدکاری کی جزاوس الابر ہے علی ہذا القیاس! اس میں شبہ ہیں کہ ذات اور انسا بنت کے اعتبار سے دوٹوں برابر ہے علی ہذا القیاس! اس میں شبہ ہیں کہ ذات اور انسا بنت کے اعتبار سے دوٹوں میں کامل مساوات ہے لیکن جہاں تک صفات عادات طباع عقول استعداد اور درجات میں کامل مساوات و برابری نہیں ہے۔ ومرات کے اتعلق ہے اس میں فطری خلقی اور طبعی طور پر مساوات و برابری نہیں ہے۔ ومرات کے تعلق ہے اس میں فطری خلقی اور طبعی طور پر مساوات و برابری نہیں ہے۔ بعض امور میں جی توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں میں توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں میں توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں میں توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر

فضیلت بخشی کئی ہے تا کہ تناسب اور توازن قائم رہے۔

اگر خالق کا کنات سب کوایک جیسی صلاحیت ایک جیسی قوت ایک جیسی عقل ایک جیسی عقل ایک جیسی عقل ایک جیسی استعداد ایک جیسا حسن و جمال ایک جیسا علم و عمل ایک جیسا خلق و عادات اور ایک جیسا مال دولت عطا فرما دیتا اور سب کو ہم درجہ و ہم مرتبہ بنا دیتا تو کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا اور نہ کوئی کسی کا کام کرتا تو یہ نظام کا کنات کس طرح چلتا۔ اس کئے اس نے مختلف افراد کو مختلف صلاحیتیں اور جداگانہ قو تیں بخشی ہیں تا کہ یہ نظام کا کنات بنار ہے اور ہرایک اینا اپنا کام کرتا رہے۔

# مرد وعورت کی خصوصیات

ای فطری قانون کے مطابق اس نے مرد وعورت کے درمیان مختلف خصوصیات پیدا کیس اور مختلف فرمہ داریاں ان کوسونیس اور مختم دیا کہ دونوں اپنی اپنی فرمہ داریوں کو پیرا کریں۔اب ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کے کام اور فرمہ داری میس وخل دیا تو بیرقانون فطرت کے خلاف ہوگا جس سے نظام فطرت درہم برہم ہوجائے گا۔ وخل دیا تو بیرقانون فطرت کے خلاف ہوگا جس نظام فطرت درہم برہم ہوجائے گا۔ مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادہ وشیدائی ہیں۔ قانون فطرت کے خلاف بیرصدا بلند مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادہ وشیدائی ہیں۔ قانون فطرت کے خلاف بیرصدا بلند کررہے ہیں کہ عورت کو ہرمقام میں مردوں کے برابر ہونا چاہئے۔ انہی لوگوں کی اس خلط اور تباہ کن تحریک کا بتیجہ ہے کہ آج بعض عورتیں فطرت کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہی ہیں جس سے ایک طرف خودعورت کی مخصوص حیثیت ختم ہورہی ہے اور دوسری طرف معاشر سے پر تباہ کن اثر ہورہا ہے۔عورتوں اور مردوں کو بیریا درکھنا چاہئے کہ جس خرض کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے اور انہیں جو مخصوص فطری صلاحیتیں اور تو تیں جشی گئی ہیں ان کو وہ صرف انہی اغراض و مقاصد کے لئے عمل میں لائیں اور ہرایک جنش گئی ہیں ان کو وہ صرف انہی اغراض و مقاصد کے لئے عمل میں لائیں اور ہرایک ایپ آپ کواسینے دائر سے میں رکھے اور اس سے آگے نہ بڑھے۔

عورت مرد بننے اور مردعورت بننے کی کوشش نہ کرے۔ بینی ایک دوسرے کی ذمہ دار بوں کو ایک دوسرے کی ذمہ دار بوں کو این خلقی اور فطری صلاحیتوں سے دار بوں کو این خلقی اور فطری صلاحیتوں سے

محروم ہوجا کیں گے اور اپنی قدر ومنزلت کھوبیٹیس گے۔

ایک عورت اور ایک مرد کی سعادت اور بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں۔ یعنی عورت عورت رہے اور مرد مرد رہے۔ افسوس! کہ مردعورت دونوں زندگی کی راہ میں افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں اور قدرت کی عطاکی ہوئی فضیلتوں اور خصوصیتوں سے ناجائز فائدہ حاصل کررہے ہیں۔

## مسلمان عورتوں کے لئے وغوت فکر

ا\_مسلمان خاتون!

اللہ تعالیٰ نے تخفے کیا مرتبہ دیا ہے۔ تخفے حسن و جمال عصمت وعفت شرم و حیا کے زیور سے آ راستہ کیا لیکن آج تو کلبول اور ہوٹلول کی زینت بنی ہوئی ہے تخفے بے غیرت اور ہوٹل پرست لوگول نے اپنی اغراض ملعونہ کی تکیل کے لئے ایک کھلوز بنا رکھا ہے۔ تخفے کاروباری لوگول نے اشیاء سے پروپیگنڈے اور فروخت کا اشتہار اور ذریعہ بنا رکھا ہے۔

اے مسلمان خاتون! یہ تیری شرم وحیا کا دامن چاک کرنے والے مجھے اپنی ہوں کا کھلونا بنانے والے مجھے کلبول اور ہوٹلول کی زینت بنانے والے مجھے اپنی اشیاء کی فروخت کا ذریعہ بنانے والے تیرے خیرخواہ ہیں بلکہ بدترین وشمن ہیں۔ انہول نے تجھے مروخت کا ذریعہ بنانے والے تیرے خیجے عزیت کے مقام سے نکال کر ذات کے گڑھے میں کھینک دیا ہے۔ اور تیری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔

ا \_\_مسلمان خاتون!

تیری عزت تیری ندر ای میں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فر مال بر دار بن کرسیّدہ فاطمہ زبرا حضرت خدیجة الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالی عنهن کی مقدس سیرت کو اپنے لئے مشغل راہ بنا ان کے نقش قدم پر چل شرم و حیا کا مجسمہ عفت و پاکدامنی علم وعمل کا پیکر بن فرائض و داجبات کی پابندی کر۔ اسلامی بردہ اختیار کر اور دونوں جہاں میں عزت عاصل کر۔

## ائے مسلمان خاتون!

تیرے خالق و مالک اللہ تعالی جل شانہ اور تیرے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچھے کیا تعلیم دی ہے اسے غور سے دیکھ اور اس برعمل کرسن! اللہ تعالیٰ فرما تا

اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیبیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں بیجی رکھا کریں غیر محرموں کو نہ دیکھا کریں اور اپنی عصمت کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت و آرائش (غیروں پر) خلاہر نہ کیا کریں۔ کیونکہ غیروں کو ---اپناحسن جوانی ' زینت دکھانا فتنہ وفساد کی جڑ ہے فرمایا اللہ عزوجل نے

"اوراینے گھرول میں قرار پکڑواور زمانۂ جاہلیت کی طرح اینے بناؤ سنگھار کو نہ دکھاتی بھرو" (احزاب۳۲)

لینی اپناحسن و جمال زینت و آرائش لوگوں کو نه دکھاتی پھرو۔ اگر ایبا کروگی تو لوگوں کی نگاہیں جمہاری طرف انھیں گی۔ اور تمہاری وضع اور انداز ہے لوگ تمہارے متعلق غلط گمان کریں گے 'اور ہوس پرست لوگ تمہیں غلط کار سمجھ کرتمہارے بیجھے پڑ جا کیں گے۔ چنانچے فرمایا:

اے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیبیوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلا کریں تو وہ اپنے اوپر بڑی چا دروں کو ڈال لیا کریں اس سے بیہ ہوگا کہ وہ پہچانی جا ئیں گی (بیشریف پردہ دارخوا تین بیں) تو ان کو ستایا نہ جائے گا۔ یعنی جب وہ اپنی زینت و آرائش مسن و جمال بناؤ سنگھار وغیرہ کو چھپا کے شرم وحیا کا پیکر بن کرنگلیں گی تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ بیشریف گھر انوں کی خواتین ہیں جن کی عزت کا احترام ہر شریف آ دمی کا فرض ہے۔ اس طرح لوگ ان کو ستائیں گئی تو دیکھنے پڑیں گے اور ان کی عزت و عصمت محفوظ رہے گی۔

شریف مردول اور عورتول کے اوصاف

" بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ورماں

برداری کرنے والے مرد اور فرما نبرداری کرنے والی عور تیں سے بولنے والے مرد اور سے
بولنے والی عور تیں عبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عور تیں عاجزی کرنے والے
مرد اور عاجزی کرنے والی عور تیں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات
کرنے والی عور تیں دوزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عور تیں اور شرم گاہوں کی
حفاظت کرنے والے مرد اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی عور تیں اور بہت زیادہ اللہ کا
ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عور تیں اللہ تعالی نے ان کے لئے بخشش اور اجر
عظیم تیار کیا ہے گا(احزاب ۳۵)

أيك مقام يرفرمايا:

" مروعورتوں پر محافظ ونگرال ہیں اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر محافظ ونگرال ہیں اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوار عورتوں پر اس کئے بھی کہ مرد اپنا مال ان برخرج کرتے ہیں تو نیک عورتیں فرما نبردار ہوتی ہیں اور مردوں کی غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت برید ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت برید ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت برید ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہوتی ہیں اللہ کی خورتوں کی خو

# ارشادات نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم

- بن دنیا کی نعمتوں میں ہے کوئی چیز نیک بیوی سے افضل نہیں ہے۔ (ابن ماجہ شریف)
  - الله دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ (نسائی شریف)
- \* جبتم میں ہے کوئی شخص کئی عورت کو دیکھ کرحسن سے متاثر ہوتو چاہئے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیوی کے پاس بیوی کے پاس بیوی کے پاس کے پاس بیوی کے پاس بیوی کے پاس کھا۔ (ترندی شریف)
- ہ: عورت اپنے شوہر کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روز ہ نہ رکھے۔ (بخاری شریف)

- \* بلاشبہ اللہ نے تمہیں اس بات کی رخصت دی ہے کہتم اپنی حاجتوں کے واسطے گھر سے نکل سکتی ہو۔ (بخاری شریف)
- \* جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے گھر سے نگلتی ہے تو آسان کا ہر فرشتہ اور جن وانس کے سوا ہر وہ چیز جس پر سے وہ گزرتی ہے لعنت بھیجتی ہے جب تک واپس نہ آجائے۔ (کشف الغمہ)
- جوعورت خوشبو وغیرہ نے معطر ہوکرلوگوں کے پاس سے گزرتی ہے۔ تا کہلوگ اس
   کی خوشبو پائیں وہ زانیہ ہے اور ہروہ آئکھ جو اس کو دیکھے زنا کار ہے۔ (نسائی شریف)
   شمی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ بغیر محرم آدمی کے ایک رات کا بھی
- ا مسلمان خورت کے لینے حلال ہیں کہ وہ بغیر حرم آ دی ہے۔ سفر کرے۔(ابوداؤدشریف)
- بھس موت کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا ان کا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ (رزندی شریف)
- بن خبردار! عورتوں کے پاس زیادہ آمد و رفت سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کیا'
  یارسول اللہ دیور اور جیڑھ کے بارے میں کیا ارشاد ہے فر مایا وہ تو موت ہے۔

  ایرسول اللہ دیور اور جیڑھ کے بارے میں کیا ارشاد ہے فر مایا وہ تو موت ہے۔

  (بخاری ومسلم)
- لین اس کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے۔ کیونکہ فتنے کا زیادہ اختال ہے۔ اس لئے کہ اکثر دیور اور جیٹھ وغیرہ سے پردہ نہیں ہوتا اور دونوں میں دل لگی اور نداق وغیرہ بھی ہوجاتا ہے۔
- ایں عورت کے ہاتھ کو جھوئے گا جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ جو شخص کسی ایسی عورت کے ہاتھ کو جھوئے گا جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو۔ قیامت کے دن اس کی تقیلی برانگارہ رکھا جائے گا۔ (تھملہ فتح القدیر)

کے حلال نہیں۔ (طبرانی مبیق)

آج کل کے گراہ بے غیرت اور ہوں پرست مردوزن جو کفار کی اندھی تقلید کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیرمحرم ہونے کے باوجود کمر میں ہاتھ ڈالے قص وغیرہ کرتے ہیں' وہ بلاشبہ آخرت میں عذاب عظیم کے ستحق ہوں گے۔

پی حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں اور میمونہ دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ استے میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے: تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے فر مایا کہ ان سے پر دہ کرو۔اُم سلمہ فر ماتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا وہ اند ھے نہیں ہیں؟ ہمیں نہیں دیکھیں فر ماتی ہیں میں اندھی ہواور کیا تم بھی ان کونہیں دیکھوگی۔ (احمرُ تر مذی آبوداور)

\* حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ:
فضل بن عباس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیچھے سواری پر سوار ہتھے
۔ سر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیچھے سواری پر سوار ہتھے

ایک عورت قبیلہ حتم کی آئی حضرت تضل اس عورت کی طرف دیکھتے ہے اور وہ عورت تن کی طرف دیکھتے ہے اور وہ عورت ان کی طرف دیکھتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضرت فضل کے چبرے کو دوسری طرف چھیر دیا۔ (بخاری شریف ج اص ۲۵۰)

ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کو مردوں کو عورتوں کو عورتوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف در یکھنا جائز نہیں۔

ﷺ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا الله کی لعنت ہودیکھنے والے پر اور اس پرجس کی طرف نظر کی گئی۔ (مشکوۃ)

لعنی جب و یکھنے والا بلا عذر قصداً دیکھے اور دوسرا اینے آپ کو بلاعذر قصداً کھائے۔

\* رسول الندسلی الندتعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کے سترکی جگہ کونہ دیکھے اور نہ کوئی مرد دوسرے دوسرے مرد کھے اور نہ کوئی مرد دوسرے مقام سترکو دیکھے اور نہ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نگا سوئے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نگا سوئے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے

سهما

ساتھ ایک گیڑے میں ننگی سوئے (مسلم شریف)

آ تکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر کرنا ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا

پکڑنا ہے پاؤں زنا کرتے ہیں ان کا زنا چل کر جانا ہے۔ زبان کا زنا باتیں کرنا
ہے۔ ذل کا زنا خواہش کرنا ہے آخر میں شرم گاہ یا تو ان سب کی تقید بی کرتی ہے
ما تکذیب۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع فر مایا ہے کہ عورتوں سے بغیران کے شوہر کی اجازت کے بات چیت کی جائے (طبرانی فی الکبیر) رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا جو کوئی دوسر ہے لوگوں کی خَلوَت میں ان کی اجازت کے بغیر جھانے تو علیہ وسلم نے فر مایا جو کوئی دوسر ہے لوگوں کی خَلوَت میں ان کی اجازت کے بغیر جھانے تو ہے۔ شک ان لوگوں کو حلال ہے کہ اس شخص کی آئے کھوڑ دیں۔ (مسلم شریف)

\* رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جوعورتیں کیڑے ہمن کر بھی نگی ہی رہیں گر ہے ہاں کر بھی نگی ہی رہیں گی اور دوسروں کو اپنے اوپر مائل کرنے والی اور خود بھی دوسروں پر مائل ہونے وہ ہون کے سر اونٹوں کے خمدار کوہان کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشہو پاسکیں گی۔ (مسلم شریف)

آج کل کی وہ عورتیں جو باریک کیڑے پہنتی ہیں جن سے بدن جھلگا ہے یا نیم برہندلباس پہنتی ہیں جس سے بورے بازؤ سر گردن چھاتی کر وغیرہ نگی رہتی ہے یا اتنا تک لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کی پوری ساخت نمایاں ہوتی ہے اور جو اپنے سرول کے بالوں کو اونٹول کے خم داری کی طرح بناتی ہیں وہ اس فرمان رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے سبق حاصل کریں اور اپنے بالوں کو اس طرح بنانا چھوڑ دیں اور جہنم کی مستحق نہ ہوں۔

\* ہے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی تعنت ہو اپنے بالوں میں دوسری چیز کے بال ملانے والی پر اور اس کے جوملوائے اور گودنے والی اور گودوائے والی پر۔ (بخاری وسلم)

اس حدیث میں ان عورتوں کو ملعون فرمایا جو بازار وغیرہ سے مصنوعی بال حاصل کرے اپنے بالوں کو بڑا ظاہر کرتی ہیں اور جو گودواتی

بیں لیعنی اپنے منہ پر بیبینانی میں یا رخساروں یا تھوڑی میں یا ہاتھوں میں یا سب جگہ (ایک مشین کے ذریعے سے) بھروالیتی ہیں جو دائمی طور پر جلد میں قائم ہو جاتا ہے۔ مسلمان خواتین اپنے آقا ومولی حضرت محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے سبتی حاصل کریں اور لعنت کی مستحق ہونے سے بجیب ۔

ﷺ رسول الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی کی لعنت ہوان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت بنا کیں۔ عورتوں کی مشابہت بنا کیں۔ عورتوں کی مشابہت بنا کیں۔

آج کل کی وہ لڑکیاں جولڑکوں کی اور کڑے جوکڑ کیوں کی مشابہت اختیار کررہے ہیں وہ بلاشک وشبہ اس لعنت کے مورد ہیں۔اللہ تعالیٰ ہدایت وے۔ (آبین) اسی طرح اس عورت پر بھی لعنت فر مائی جو مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ اسلامی تعلیم پیہ ہے کہ عورت ومرد ایک دوسرے کی صبع اختیار نہ کریں اور وہ تمام باتیں جن سے ان میں امتیاز ہوتا ہے ان کو باقی رکھنا نہایت ضروری ہے یقین جانیئے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی غلیہ وسلم کے احکامات ہمارے ہی لئے ہیں اور ان کی پیروی بی میں ماری بھلائی ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں جوخرابیاں جڑ بکر رہی ہیں اور جو جرائم رونما ہو رہے ہیں ان کی بنیاد فطرت ہے بغاوت اور احکامات خداوندی سے انحراف ہے اس سنب بے سکوئی اور بدامنی کی شکایت بر صربی ہے کوئی محکمۂ ادارہ منظیم' جماعت' کوئی معاشرہ اور ملک اس وقت تک کامیاب تہیں ہوسکتا ہے جب تک کہ وہ نظام اور رابطے کی یابندی نہ کرے اسلامی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کر کے ہم شایدا ہے لئے جھوٹی تعلی اور بہلا وے کا سامان تو کر سکتے ہیں مگر کامیابی اور ترقی نہیں حاصل کر <del>سکت</del>ے۔صرف کلمہ طبیبہ پڑھ لینا ہی مسلمانی نہیں ہے بلکہ اس کلے کو پڑھ کرہم اللہ اور اس کے رسول کے یابند ہوجائے ہیں اور جو ایسانہیں ستجھتا یا کتاب وسنت کی یا بندی نہیں کرتا یقیناً وہ اینے ایمانی دعوے میں سچانہیں ہے۔ الله تعالی ممیں نیکی و بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اپنے پیاروں کی پیروی کی

سچی تو فیق عطا فر ما ئیں۔ ( آمین )

مُتِ الملِ بيت

شریعت مطہرہ نے ہرمسلمان پرحضور پُرنورشافع یوم النثور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ سریعت مطہرہ نے ہرمسلمان پرحضور پُرنورشافع یوم النثور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی محبت، اس عزیز واقارب اور احباب سے زیادہ لازم کی ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

قُلُ إِنْ كَانَ ابَ أَوُكُمُ وَابَنَ آوُكُمُ وَإِنْ الْحَارَةُ وَالْحُوالُكُمْ وَالْوَالُ فِاقْتَرَ فَتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامُوالُ فِاقْتَرَ فَتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامُوالُ فِاقْتَرَ فَتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَعَشِيرَ وَمَسْكِنُ تَرُضُولُهِ وَجِهَا فِي فَي وَلَاللّهُ بِاللّهُ بِاللّهُ مِا مُولِهِ وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ مُولِهُ وَاللّهُ مَا مُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّه

ر جمہ: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنیہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے تمہاری عربیں ور تمہارا کنیہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پیند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیجھو یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم لائے اور اللہ فاسقوں کوراہ نہیں ویتا۔
میا تک کہ اللہ المگرینیة و مَن حَوْ لَهُمْ مِن الْاعْرَابِ اَنْ يَتَحَلَّفُوْ اعَن رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِانْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِه . (الوب ان یَتَحَلَّفُو اعن میں اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیچھے بیٹے رہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیچھے بیٹے رہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان میاری سمجھیں۔

• ان دونوں آیتوں ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسولِ مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ماں باپ و اولا و،عزیز واقارب، دوست و احباب، مال و دولت، مسکن وطن اور خود اپنی جان کی محبت ہے زیادہ ضروری و لا زم ہے اور اگر ماں باپ یا اولا داللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت نہ رکھتے ہوں تو تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت نہ رکھتے ہوں تو

ان سے دوستی و محبت رکھنا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اس مضمون کی متعدد آبیتیں ہیں۔ کشتی نوح

جب بيمعلوم نهوا كدايمان اورنجات كا دارومدار خضور سيّد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم کی محبت پر ہے تو جس مومن کے دل میں ہراس چیز کی محبت ہوگی جس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگا۔ بیرایک قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت اور معنے والی تمام چیزیں اس کومجبوب ہو جاتی ہیں لہذا حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، آپ کے ارشادات و افعال اور آپ کے وطن مبارک اور ہر اس چیز کوجس کا روطنی یا جسمانی آپ سے تعلق ہے، جان و دل سے محبوب رکھتے ہیں کیونکہ ان کی محبت حضور صلی اللہ تعالى عليه وسلم كى وجدي بي سي تو كويا ان كى مجبت حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى محبت ہوئى اور جو بدبخت ان میں ہے کئی ایک کے مٹاتھ بغض وعداوت رکھے، یا ان کی تو ہین و بے اد بی کرے وہ ایمان سے محروم اور دشمن خدا ورسول صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ جائیں بلکہ ان کے پاس تک بھی نہیں ہے وہ اینے اور اینے باپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا اور خوشی سے بات کرنا گوار انہیں کرتا تو دشمنانِ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اور دشمنانِ ابل بيت و اصحاب رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیسے گوارا کرسکتا ہے۔خوب یاد رکھو! اہل بیت کرام وصحابہ عظام رضوان التدعيبم الجمعين كي محبت عين رسول ياك صلى التدنعالي عليه وسلم كي محبت اور ان کی عداوت عین رسول یا ک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت ہے اس لئے مومن کو عاہئے کہ وہ اپنے دل میں دونوں کی محبت رکھے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کے حق میں فرمایا:۔ کہ میرے اہل بیت کی مثال ، نوح (علیہ السلام) کی کشتی کی طرح ہے جواس میں سوار ہوااس نے نجات یائی اور جو باہر رہا وہ غرق ہوا۔ اے غرقہ نہ طوفان عم مترک کشتی نوح عصمت آل محد نکھ است

اور صحابه کرام کی شان میں فرمایا -

ہور جاہد کر ایا ہاں کی طرح ہیں تو تم ان میں ہے جس کی اقتداء کرو گے میر ہے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے

راہ ہدایت پاؤ کے۔

و یکھئے ایک حدیث میں اہل بیت کرام کو گئی کی مثل اور دوسری طرف میں صحابہ کرام کوستاروں کی مثل فرمایا ہیں دریائے ایمان وعرفان بغیر نجوم کی رہنمائی کے طے نہیں ہوسکتا کیونکہ شب برہ میں ستاروں کی ہدایت کے بغیر شتی میں سوار ہونے والے مزل مقصود کونہیں پہنچ سکتے۔ پار وہی گئے ہیں جنہوں نے کشتی میں سوار ہونے کا شرف حاصل کیا اور ستاروں کو اپنا رہنما بنایا۔ یعنی دونوں کو حصول نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا نہ ان میں سے کوئی پار لگا جنہوں نے صرف ستاروں کو رہنما بنایا اور کشتی میں سوار نہ ہوئے اور نہان میں سے کوئی پار لگا جو صرف کشتی میں سوار ہوئے اور ستاروں کی رہنمائی میں ہوا اور نہ رافضیوں میں ، یہ حاصل نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دلی کامل نہ خارجیوں میں ہوا اور نہ رافضیوں میں ، یہ شرف و کمال صرف اہل سنت و جماعت کا حصہ ہے۔

اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور مُنَافِیْمُ بنجم ہیں، اور ناؤ ہے رعترت رسول الله مُنَافِیْم کی کیونکہ اہل سنت اہل بیت نبوت کی کشتی محبت میں سوار ہو کر اور ستار ہائے محبت اصحاب نبوت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے منزلِ مقصود کو پارہے ہیں۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

جیبا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ اہل بیت نبوت کی محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی محبت ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مخلوق پر فرض ہے تو اہل بیت نبوت کی محبت بھی فرض ہوئی۔ ہاوجود اس کے اللہ تعالیٰ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی فرض ہوئی۔ ہاوجود اس کے اللہ تعالیٰ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر ترغیب و تحریص فرمائیں تو معلوم ہوا کہ اہل بیت نبوت کی محبت سرمایہ اور ایمان

اور رضائے خدا اور حبیب خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے مجبوب!

فرما دیجئے کہ اے لوگو! میں تم ہے اس (مدایت و تبلیغ) کے بدلے پچھا جرت وغیرہ نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما قرماتے ہیں کہ جب بیہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا:۔

یارسول الله منگی الله تعالی علیه وسلم! وه آب کے قریبی لوگ کون سے ہیں جن کی محبت ہم پر واچب کی گئی ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے!

(زُرقاني على المواهب ج ٢، ص، درمنتور بصواعق محرقه ص ١٦٨)

حضرت امام حسن رضی الله عنه نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہی ہے اور جونہیں پہچامتا وہ بھی جان لے کہ میں حسن ہوں فرزندِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، پھریہ آجےت تلاوت فرمائی

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابْآئِي إِبْرَاهِيمَ (يسف:٣٨)

ترجمه: اور میں نے اپنے باب دادا ابراہیم۔

پھر فرمایا میں بشیر و نذیر کا فرزند ہوں اور میں اہل بیت نبوت سے ہوں جن کی محبت و دوستی اللہ عزوجل نے تم پر فرض فرمائی ہے اور اس بارے میں اس نے اپنے نبی حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی آیت

قُلُ لَا آسُنَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا (الثوري:٢٢)

ترجمہ بنم فرماؤ میں اس پرتم سے پھھاجرت نہیں مانگا۔ نازل ہوئی ہے۔

حضرت ابودیلم فرمائتے ہیں کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو اسیری کی حالت میں دمشق لا کرایک جگہ کھڑا کیا تو ایک شامی ظالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا:۔

خدا کاشکر ہے جس نے تمہارا خاتمہ کیا اور تمہاری جڑوں کو کاٹا اور فتنہ گردوں کو ہٹایا
(معاذ اللہ) آپ نے اس سے فرمایا کیا تو نے قرآن میں بیآ بیت نہیں پڑھی:

قُلُ لَا اَسْنَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجُوّا اِلّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی (الثوری ۲۳)
ترجمہ: (اے حبیب!) تم فرماؤ میں اس پرتم سے پھھ اجرت نہیں مانگا مگر
قرابت کی محبت۔

(صواعق محرقه ص ۱۸ ورمنثورج ۲ بص ۷)

اس نے کہا کیا وہ تم ہو! فرمایا ہاں بلاشبہ۔
شخ جلیل حضرت شمس الدین العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
آل طاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت و محبت کو فرض سمجھتا ہوں جو مجھے ان کے قرب کی دولت سے نوازے گی بخلاف ان کے دشمنوں کے جوان سے دور رہیں گے۔
قرب کی دولت سے نوازے گی بخلاف ان کے دشمنوں کے جوان سے دور رہیں گے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ و رسالت و ہدایت پر معاوضہ طلب نہیں کیا،
سوائے اہل قرابت کی محبت کے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! خدا تعالی سے محبتِ رکھو کیونکہ وہ تمہارا ربّ ہے اور تمہیں نعمتیں عطا فرما تا

اور مجھے محبوب رکھواللہ کی محبت کی وجہ سے اور میرے اہل بیت کومحبوب رکھو میری محبت کی وجہ سے اور میرے اہل بیت کومحبوب رکھو میری محبت کی وجہ سے۔ (تر ذری ومشکو قاص ۲۳)

حضرت علی کرم الله وجههٔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حسن و حسین (رضی الله عنهما) کا ہاتھ بکڑ کر فرمایا:-

جس نے مجھ کومحبوب رکھا اور ان دونوں (حسنین) اور ان کے باپ (علی) اور ان کی باپ (علی) اور ان کی ماں (فاطمہ) کومحبوب رکھا، وہ قیامت کے دن میر ہے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ (ترندی)

حضرت ابوہرریہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے حسن وحسین کومحبوب رکھا اس نے درحقیقت مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے درحقیقت مجھ سے بغض رکھا۔

(ابن ماجر ص ۱۲، المستدرك بي سوص ۱۲۱)

حضرت سلمان فارس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے حسن وحسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔

جس نے ان دونوں کومجنوب رکھا اس نے جھے کومجنوب رکھا اور جس نے مجھے کومجنوب رکھا اور جس نے مجھے کومجنوب رکھا اس نے اللہ کومجنوب رکھا اللہ نے اللہ کومجنوب رکھا اور جس نے اللہ کومجنوب رکھا اور جس نے داخل کیا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے جھے سے بغض رکھا اور جس نے مجھے سے بغض رکھا اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے مجھے سے بغض رکھا اللہ نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اللہ سے بغض رکھا اللہ عنہ میں داخل کیا۔ (المعدرک حاکم ص١٦١، ٣٠)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن وحسین دھنوں کو لئے ہوئے فرمار ہے بتھے

ہید دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کومحبوب رکھتا ہوں پس نو بھی ان کومحبوب رکھ اور اس کومجی محبوب رکھ جو ان کومحبوب رکھے۔

(ترمذي باب المناقب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ڈالتے ہیں

اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منه میں ڈالتے اور فرماتے
"اے الله میں اس کومجبوب رکھتا ہوں تو بھی اس کومجبوب رکھ۔" (المتدرک ماکم ص١٦٩ج»)
حضرت براء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حسن و
حسین رضی الله عنهما کود یکھا تو فرمایا:

اے اللہ میں ان دونوں کومجبوب رکھتا ہوں پس تو بھی ان دونوں کومجبوب رکھے۔ (تندیش بیف)

# ساما<u>ن بخشش</u>

حضرت يعلى بن مره رضى الله عنه فرمات بيس كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے

فرمایا:-

معرفت آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم (کے مقام) کی دوزخ سے نجات کا باعث ہے اور مجبت رکھنا آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بل صراط پر سے گزر جانے کی سند ہے اور ولایت آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امان ہے عذاب سے۔ ہے اور ولایت آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امان ہے عذاب سے۔ (شفاء شریف ص ۲۳،۳۷)

حضرت ابن عباس رضی اللّه عنبما فر ماتے ہیں:-علی بن ابی طالب کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ (نزمة المجالس ما۲، ج۲،الریاض النظر ہص۲۵، ۴۶)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ججۃ الوداع میں عرفہ کے روز حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے اور فرما رہے تھے:
اے لوگو! میں نے تمہارے درمیان وہ چیز جھوڑی ہے اگرتم اس کو مضبوطی سے کیڑے رکھو گے تو مجھی گمراہ نہیں ہو گے، وہ چیز اللہ کی کتاب اور میری بھترت ہے،
میرے اہل بیت (ترندی ومشکوۃ ص٥١٥)

منرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس کسی نے بھی جمارے اہل بیت سے بغض رکھا، الله نے اس کوجہنم میں داخل کیا،

(متدرك حاكم ص ١٥٠، ج٣) (زُرقاني على المواهب ص ٢٠، ج ٢)

ان روایات سے ثابت ہوا کہ اہل بیت نبوت کی عقیدت و محبت ،سر مایئہ ایمان اور ان سے بغض وعداوت ، بے ایمانی اور ہلاکت کا سبب ہے۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند فرماتے ہیں:

خدا کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھ کو اسپنے اقرباء سے حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے اقربامحبوب تر ہیں۔ (بخاری شریف)

ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبررضی الله عنه منبر شریف پرجلوہ افروز ہوکر خطبہ دیے رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی الله عنه جو ابھی بیجے ہی تھے تشریف لائے اور فرمایا، اترومیرے نانا کے منبرے۔

اور اسی کی مثل حضرت امام حسین رضی الله عنه اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا واقعه بھی منقول ہے۔ (اصابہ فی معرفة الصحابۂ الریاض النضر ہص۲۹،۶۹)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب شہر مدائن فتح ہوا، تو حضرت عمر نے مسجد نبوی میں فرش چرمی بچھا کر اس پر مال غنیمت جمع کیا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن تشریف لائے اور فرمایا اے امیر المؤمنین ہماراحق جواللہ نے مقرر کیا ہے ہمیں عطا کرو۔

آپ نے فرمایا:

ب الْبَرَكَةَ والْكُرَامَةِ اورايك ہزار درہم نذر كئے۔ان كے جانے كوراً بعد حضرت حسين رضى اللہ عنہ تشريف لائے۔ان كو بھى ہزار درہم دیئے۔ پھران كے جانے كے وراً بعد كے وراً بعد كے وراً بعد آپ كے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ تشریف لائے تو آپ نے ان كو پانچ سودرہم دیئے۔

حضرت عبداللہ نے کہا یا امیرالمؤمنین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا اور آپ کے حضور جہاد کرتا تھا اور حسنین اس وقت بیچے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ہزار ہزار اور مجھے پانچ سو درہم مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ہزار ہزار اور مجھے پانچ سو درہم دیئے ہیں۔ آپ نے فر مایا بیٹا! پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جوحسنین کا ہے۔

پھر ہزار درہم کا مطالبہ کرنا، ان کے باپ علی مرتضی، مال فاطمۃ الزہرہ، نانا رسولِ خدا، نائی خدیجۃ الکبری، چیاجعفر طیار، پھوپھی اُم ہانی، ماموں ابراہیم بن رسول الله، خالبہ رقیہ ام کلثوم زینب، وختر ان پیغیبرصلی الله تعالی علیہ وسلم ہیں۔

ریان کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس واقعہ کی خبر حضرت علی مرتضلی کرم اللہ وجہ کہ کو پہنچی۔ انہوں نے فر مایا میں نے حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ ان کے اس فر مانے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی ، آپ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ حضرت علی کے دروازے پر تشریف لائے۔ حضرت علی باہرتشریف لائے۔

حضرت عمر نے کہا: اے علی! تم نے سا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو' چراغ اہل جنت' فرمایا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا: ہاں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے علی یہ حدیث آپ اینے ہاتھوں سے لکھ کر مجھے دیجئے۔ حضرت علی نے دست مبارک سے بسم اللہ شریف کے بعد لکھا کہ: -

یہ وہ بات ہے جس کے ضامن ہوئے علی بن ابی طالب واسطے عمر بن خطاب کے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جبریل نے ان سے اللہ تبارک و تعالی نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کا لکھا ہوا فر مان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور اپنی اولا د کو وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہوتو بعد عسل و تکفین بید کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا، جب آپ شہیر ہوئے تو وہ کاغذ حسب وصیت آپ کے کفن میں رکھ دیا سمیا۔ (فضل الخطاب الریاض النظرہ ص۲۸۲، ص۱، ازالة الخفاء)

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت علی مرتضٰی کی مذمت کررہا ہے۔حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا:

افسوس بچھ برکیا تو (حضرت) علی کونہیں بہجانتا کہ وہ حضور سیّد عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسیّد عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے

فرمایا خدا کی مشم تو نے حضرت علی کی مذمت کرکے ان کو ایذ ایبنجائی ہے جو اس قبر میں آرام فرما ہیں۔ (صواعق محرقہ ص ۱۵ اُر قائی ص ۲۱۱ مرح)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قحط سالی کے وفت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کران کے وسیلہ سے بارش کی دعا فرماتے اور یوں کہتے:۔

اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیا کے وسیلہ سے بارش مانگتے ہیں تو فوراً بارش ہو جاتی۔ (بخاری،مشکوۃ ۱۲۳)

ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ،حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے دروازہ پرتشریف لے گئے اور وہاں جاکر دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر دروازہ پر کھڑے ہوئے حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور اتفاق سے ان کو حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور اتفاق ہے ان کو حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی۔حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ خیال کر کے کہ جب انہوں منے اینے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے؟ واپس آگئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس خیال سے واپس چلے گئے ہیں تو آپ فوراً ان کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا کہ مجھے تمہارے تشریف لانے کی اطلاع نہ تھی۔ حضرت حسن نے فر مایا کہ میں اس خیال سے واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے جا واجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے۔

تم اس سے زیادہ اجازت کے مستق ہواؤر بیہ بال سر پر اللہ تعالیٰ کے بعد کس نے اگائے سواتمہاری برکت سے اس مرتبے اگائے سواتمہاری برکت سے اس مرتبے کو پہنچے اور ایک روایت میں فر مایا کہ

آپ جب تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت آجایا کریں۔ (صواعق الحرقہ 124)
ان روایات سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنما کا اہل
بیت کی تو قیر کرنا اور ان کا محب ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حصرت رضی اللہ عنہ کے دولوں یاؤں سے

اینے گیڑے کے کنارے پر خاک جھاڑی۔حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو ہر برہ کیا کرتے ہو؟ ابو ہر برہ نے عرض کیا حضور مجھے معاف رکھئے! واللہ جتنے آپ کے مراتب میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کو کندھوں پر اٹھاتے پھریں۔(اظہار السعادات)

مدينه منوره مين أمّ خالد جسن و جمال مين أيك مشهور نوجوان عورت جس كا نكاح مہلے عبداللہ بن عامر سے ہوا تھا مگر اس نے طلاق دے دی تھی۔حضرت امیر معاویہ رضی الله عندنے اس کے پاس حضرت ابو ہر رہ وضی الله عند کویزید کی منگنی کا بیغام دے کر بھیجا حضرت ابوہر ریرہ شام سے چل کر مدینه منورہ کینچے۔سب سے پہلےحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۂ انور پر حاضر ہوئے۔ وہال حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے مدیند منورہ آنے کا سبب دریافت فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ساری کیفیت بیان فرمائی۔حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللّم خالد کو ہماری طرف ہے بھی پیغام نکاح دینا۔عرض کیا بہت اچھا۔ اس کے بعد حضرت ابوہر رہ کی حضرت حسین ، عباس، علی، عبداللد بن جعفر، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن مطیع بن اسود رضی الله عنهم \_\_ ملاقات ہوئی۔انہوں نے بھی اپنی اپنی طرف سے پیغام دیا۔حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنداس عورت سے جا کر ملے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کرکے ان تمام حضرات کا بھی پیغام دیا۔ اُم خالد نے کہا کہ اب میرا ارادہ نکاح کرنے کانہیں ہے۔ میں جاہتی ہوں ۔ کہ بیت اللہ میں مجاور بن کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کروں۔ آ کے جوتمہارا مشورہ ہو؟ آپ نے فرمایا جوائی کی عمر میں بے شوہر کے رہنامصلحت کے خلاف ہے۔ ام خالد

پھرتم ہی مشورہ دو کہان حضرات میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: اس معالمے میں تم خود ہی بہتر سمجھ سکتی ہو۔اس نے کہا میں بغیر تمہارے مشورہ کے کسی کے ساتھ نکاح نہ کروں گی۔فرمایا اگر تجھ کو میرے مشورہ پراصرار ہے تو میں سبطِ رسول اور قرۃ العین بنول کے برابر کسی کونہیں جانیا۔ اے ناقص العقل! مال دنیا نظر میں نہ لا اور مصاہرت رسول الد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غنیمت جان! اور سردارانِ جنت میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرکے دونوں جہان میں سرفرازی حاصل کر!

امّ خالد نے مان لیا اور کہا بہتر ہے۔ حضرت حسین کو خبر کر دو کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اطلاع کی اور اسی روز نکاح ہوگیا۔ ان واقعات کی حضرت امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا ہم نے تمہیں منگنی کا پیغام دے کر بھیجا تھا مگرتم نے وہاں پہنچ کر کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اُم خالد نے جھے سے مشورہ طلب کیا تھا۔ مو میں نے اس کے حق میں جو نیک اور بہتر بات تھی وہ بتا دی۔ یہ بن کر حضرت امیر معاویہ نے اس کے حق میں جو نیک اور بہتر بات تھی وہ بتا دی۔ یہ بن کر حضرت امیر معاویہ نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے الیے محنت کرنے والے بھی ہیں جن کی محنت کا پھل گھر بیٹھنے والوں کو بے محنت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا حضرت جسین رضی اللہ عنہ کا رکاب پکڑے ہوئے ہیں؟ بن عباس رضی اللہ عنہا حضرت جسین رضی اللہ عنہ کی رکاب پکڑے ہوئے ہیں؟ نے ان سے کہا، آپ عمر میں ان سے بڑے ہیں اور ان کی رکاب پکڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا حسین رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیٹے ہیں تو کیا ان کی رکاب پکڑے معاوت نہیں ہے؟

حفرت عبداللہ بن حضرت جسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس کسی ضرورت کی وجہ سے گیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا۔
آپ کو جب کوئی حاجت ہوتو کسی کو بھیج دیا کریں یا لکھ دیا کریں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ آپ کسی ضرورت کے واسطے میر سے دروازہ پر آیا کریں۔

(انصواعق الحرقه ص ا ١٥ انشفاشريف ص ٣٩)

مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب ہشام بن عبدالملک جج کو گیا تو طواف کرتے ہوئے ججراسود کو چومنے میں ججراسود کو چومنے میں ججراسود کو چومنے میں کا مرکزت جوم کی وجہ سے حجراسود کو چومنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ ایک منبراس کے لئے رکھا گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کرلوگوں کے

طواف کرنے اور جراسود کو جو منے کا نظارہ کرتے لگا۔ اس وقت اس کے ساتھ اہل شام
کی ایک جماعت تھی۔ اس اثناء میں اچا تک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنه
تشریف لے آئے اور طواف کرنے لگ گئے۔ جب ججر اسود کی طرف چلے تو لوگ فورا
خود بخو دہث گئے اور حضرت امام زین العابدین کے لئے راستہ صاف کر دیا۔ امام عالی
مقام نے ججر اسود کو بوسہ دیا۔ شامیوں نے ہشام سے کہا: یہ کون شخص ہے؟ ہشام نے کہا
میں تو اسے نہیں پیچانتا اور یہ اس نے ڈرسے کہا تھا کہ کہیں اہل شام آپ کے معتقد نہ ہو
جا کیں۔ اس وقت وہاں ابوفراس فرز وق شاعر بھی موجود تھا، کہنے لگا! خدا کی قتم میں ان
کو جانتا ہوں۔ شامیوں نے کہااے ابافراس! یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا:۔

بیروہ ہے جس کوسرز مین مکہ وطائف اور بیت اللہ کے حل وحرم اس کے علم ومرتبت کی وجہ سے خوب جانبے اور بہجانے ہیں۔

بیاک کا فرزند ہے جواللہ کے تمام بندوں سے بہتر ہے بیے خداتری، پاک وصاف ورنہایت بردبار ہے۔

بیفرزند ہے فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ عنہا کا اگر تو نہیں جانتا تو جان لے اور اسی کے جدامجد خاتم النبین ہیں۔

اللہ نے ازل سے ہی ان کو شرف و کمال بخشا اور بزرگ بنایا ہے اور اس بات میں ان کے لئے لورِ محفوظ میں قلم چل چکا ہے۔

جب قریش ان کود کیھتے ہیں تو کہتا ہے ان کا کہنے والا کہ انہی کے اخلاقِ حسنہ اور جودوکرم پر نہایت ہے۔

بیان میں سے ایک ہیں جن کا ساری مخلوق پر احسانِ عظیم ہے اور انہی کے سبب رنج وغم ،افلاس اورظلم دور ہوا ہے۔

کوئی بڑے سے بڑا سخی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ ان کی سخاوت کی انتہا کو پہنچ سکے اور نہ کوئی قوم ، اگر چہوہ کتنی ہی بخشش کرنے والی ہو۔

ان کے دونوں ہاتھ شخاوت کی بارش، مختاج کے مددگار ہیں جن کا فیض عام ہے۔

ہمیشہ برستے رہتے ہیں اور نہ ہونا، بھی ان کے پیش ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی لا (نہیں) تو کہا ہی نہیں۔ بجز تشہد کے کہ نفی شریک باری تعالیٰ ہے اور اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کا وہ لا بھی نعمہ (ہاں) ہی ہوتا۔

یہ وہ ہیں جنہوں نے عروج کیا ہے عزت کی الیمی بلندیوں پر کہ وہاں تک چہنچنے سے تمام عرب وعجم کے لوگ قاصر ہیں۔

اس کی بیشانی کے نور سے ہدایت کا نور ٹیکتا ہے جس سے تاریکی دور ہو جاتی ہے جس طرح آفاب کے طلوع ہونے سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔

اس کی ذات رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات ہے مشتق ہے۔اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اصل ، اس کی عادتیں اور حصالتیں نہایت یا کیزہ اور عمدہ ہیں۔

یہ ایسا نرم خو ہے کہ اس کے غضب ناک ہونے کا خوف نہیں، اس کو دو چیزوں حسن خلق اور مکارم اخلاق نے زینت دنی ہے۔

یہ تو حیا ہے نگاہ نیجی رکھتا ہے اور لوگوں کی نگاہیں اس کی ہیبت سے جھک جاتی ہیں اور کوئی اس سے کلام نہیں کرسکتا (بوجہ ہیبت کے) گر جب کہ بیسم فرمائے۔

ریاس پاکیزہ گروہ کا ایک فرد ہے جن کی محبت دین اور جن کا بغض کفر اور جن کا قرب نجات اور پناہ میں آنا ہے۔

قرب نجات اور پناہ میں آنا ہے۔

اگرمتق لوگوں کا شار کیا جائے تو ان سب کے امام پیشوا بہی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ تمام روئے زمین پرسب سے بہتر کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ بہی لوگ ہیں۔ تمام روئے زمین پرسب سے بہتر کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ بہی لوگ ہیں۔ اللہ کے ذکر کے بعد ان مقدس لوگوں کا ذکر مقدم ہے۔ ہر کلام کی ابتداء اور انتہا م

نو تیرایہ کہنا کہ بیکون ہے؟ اس کوضرر پہنچانے والانہیں، کیونکہ جس کا تونے انکار
کیا اس کوعرب بھی جانج ہیں اور مجم بھی۔

حواللہ کو جانتا ہے، وہ ان کی بزرگی بھی جانتا ہے۔ وین حق انہی کے گھرسے تمام
جہان کونصیب ہوا۔

مخلوقات بیں سے کون لوگ ہیں جن کی گردن میں اس کے اور اس کے بزرگ کے احسانات وانعامات کے ہار نہ ہوں۔

جب ہشام نے بیسب کھی ساتو اس نے غضب ناک ہو کرفرزوق کے قید کر ۔

کا علم دیا چنانچ عسفان میں ( یہ مکہ اور مدینہ کے در میان ایک کنواں ہے ) فرزوق کو قید کر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بشفقت و محبت بارہ ہزار در ہم فرزوق کو بھیج، تو اس نے یہ کہہ کروائیس کر دیئے کہ میں نے آپ کی تعریف اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کے کفارہ کے لئے کی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوست رکھتے ہوتو اس کو وائیس نہ کرو بلکہ رکھ لو کیونکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوست رکھتے ہوتو اس کو وائیس نہ کرو بلکہ رکھ لو کیونکر ہم اہل بیت ہم اہل بیت نبوت، جس کسی کو کوئی چیز بخش دیتے ہیں تو اس کو ہرگز وائیس نہیں لیتے چنانچے فرزوق نے وہ در ہم قبول کر لئے۔

شیخ ابوسعید مادّری نے ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے مناقب میں لکھا ہے کہ آپ تعظیم وتو قیراور احرّ ام سادات میں نہایت مبالغہ فرماتے ہے۔

چنانچہ ایک دن مجلس واحد میں چند بار تعظیما کھڑے ہوئے اور سبب اس کا ظاہر نہ ہوا۔ اہل مجلس نے سبب بوچھا تو فرمایا کہ ان لڑکوں میں ایک لڑکا سیّد ہے جب اس کو دکھتا ہوں، تعظیم کو اٹھتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوصحبت وتلمذ اور علم اور طریقہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کو حضرات انکہ اہل بیت، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اور زیر بن علی بن حسین سے حاصل ہے وہ بیان سے مستعنی ہے اور امام ابوصنیفہ کے والد حضرت ثابت ایخ باپ کے ساتھ بجین میں امیر المؤمنین اور امام ابوصنیفہ کے والد حضرت ثابت ایخ باپ کے ساتھ بجین میں امیر المؤمنین مصرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت کو گئے تھے تو حضرت نے ان کے حق میں دعائے برکتِ اولا دفر مائی تھی بموجب اس دعا کے حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیدا ہوئے۔ برکتِ اولا دفر مائی تھی بموجب اس دعا کے حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیدا ہوئے۔ (تخف اثناء عشریہ)

امام الائمدحضرت امام شافعي رحمة الله عليه فرمات بين:

اے اہل بیت رسول اللہ سکی اللہ تعالی علیہ وسلم! تم سے محبت رکھنا آللہ نے قرآن میں جس کواس نے اتارا ہے فرض قرار دیا ہے۔ تمہاری عظمت وشان کے لئے یہی بات اللہ علی ہے کہ جس نے تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ نیز فرماتے ہیں۔

جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا تو بے شک ہم بیانِ تفصیل کے سبب سے جاہلوں کے نز دیک رافضی ہو گئے۔

اور جس وفت ہم فضائل خضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تو اس وفت ہم پر رافضی ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔

جن جاہلوں نے مجھ کو کہا کہ تو رافضی ہو گیا ہے تو میں نے جواب دیا کہ حاشا میرا دین اور میرااعتقاد رافضیوں کا سانہیں ہے۔

کیکن اس میں شک نہیں کہ میں بہتر امام اور بہتر ہادی کے ساتھ دوستی و محبت رکھتا ہوں۔ اگر آل محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام رفض ہے تو دونوں جہان گواہ رہیں کہ بے شک میں رافضی ہوں۔ (سیرت الثانعی س۲۲)

فائدہ: حب اہل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفض نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ گان کرتے ہیں۔ حب آلِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عین ایمان ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوتیرا کرنا رفض و گمرای اور بیان ہوا بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوتیرا کرنا رفض و گمرای اور بیان ہو۔ نگو کُو بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ .

حضرت ابوالحن بن جبير رحمة الله عليه فرمات بي كه

میں محبوب رکھتا ہوں نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی اور ان کی اولا داور حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہم کو۔

یمی اہل بیت ہیں جن سے ہر قسم کی نایا کی دور کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانِ ہدایت پر روشن ستارے بنا کر جیکایا ہے۔

ان کی محبت فرض ہے ہرمسلمان پر اور ان کی محبت بہترین اور بلند ترین و خیرہ ہے ترت کے لئے۔ اور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے بغض رکھنے والانہیں ہوں کیونکہ میں ان سے بغض رکھنا کفرسمجھتا ہوں۔

انہوں نے اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کیا جیسا کہ اس کا حق تھا اور انہوں نے دین ہدایت کی ایسی مدد کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔

ان پراللہ تعالیٰ کا سلام ہو جب تک ان کا ذکر ملاء اعلیٰ میں ہوتا رہے اور بیہ ذکر کس قدر مکرم ومعظم ہے۔ (نورالابصار ۱۲۷)

ین اکبر می الدین ابن عربی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که اہل بیت کے ساتھ تم کسی مخلوق کو برابر نه کرو کیونکه اہل بیت ہی اہل سیادت ہیں۔

ان کی مشنی انسان کے لئے حقیقی گھاٹا ہے اور ان کی محبت والفت عبادت ہے۔
شاہ غلام نبی صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا
کرتے تھے محبت اہل بیت موجب ایمان اور سرمایہ بقائے تصدیق ایمان ہے۔ میراکوئی
عمل سوائے ان حضرات کی محبت کے وسیلہ نجات نہیں۔ (ملفوظات)

حضرت شیخ امان پانی بتی شارح لوائح رحمة الله علیه فرماتے ہیں که سرمایہ درویش میرے نزد یک دو چیزیں ہیں، ایک تہذیب اخلاق دوسری محبت اہل بیت نبوت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم۔ (اخبارالاخیار ۲۲۳)

چنانچہ وہ ای غلبہ محبت اہل بیت کی وجہ سے سادات کرام کی بے حد تعظیم کرتے یہاں تک کہ بوقت درس و تدریس بھی اگر کسی سیّدلڑ کے کو د مکھ لیتے اگر چہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو احتراماً کھڑے ہو جاتے اور جب تک وہ نظروں کے سامنے رہتا کھڑے دہتے ہرگز نہ بیٹھتے۔ (اخبارالاخیار ۲۳۱)

جضرت شاه ولی الله محدث د ملوی رحمة الله علیه فرمات بیل که:-

"دمیں نے ارواح اہل بیت نبوت کوخطیرۃ القدس میں باتم وجہ واجمل وضع مشاہدہ کیا ہے اور سمجھا کہ اُن کو برا جانے والا برے خطرے میں ہے۔" (تعبیرات) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سلسلے

صوفیائے اہل سنت کے طریقت میں منتہی ہوئے ہیں ائمۃ اہل بیت پرللہ دا ہے حضرات اہل بیت جمیع فرق اہل سنت کے بیرومرشد ہیں۔

اور جانا چاہئے کہ الل سنت کے نزدیک پیر دمر شدکی عظمت و وقعت کس مرتبے پر ہے اور وہ پیروں سے کیسی عقیدت و محبت رکھتے ہیں کہ ان کے بغض و اہانت کو ارتداوِ طریقت جانتے ہیں تو انصاف سے دیکھنا چاہئے کہ اس علاقہ سے اہل سنت کو اہل بیت نبوت سے کس قدر عقیدت و محبت ہوگی لہذا بغض اہل بیت کی نبیت اہل سنت کی طرف نبوت سے کس قدر عقیدت و محبت ہوگی لہذا بغض اہل بیت کی نبیت اہل سنت کی طرف کرنا کیونکر درست ہوسکتا ہے اور بیتو ایسا ہی ہے جبیبا کوئی نور کوظلمت اور آفتاب کو تاریک کے۔ (تحد اثناعشریہ)

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمة الله علیه فرمات بین که:-

جم بیہ کہتے ہیں کہ بیہ گمان کیے کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کو اہل بیت سے محبت نہیں جب کہ بیہ مجت ان بر رگوں کے نزد کی جزوا کیان ہے اور خاتمہ کی سلامتی اس محبت کے رائے ہونے پر موقوف ہے۔ اہل بیت کی محبت متوسط سے جاہل ہیں، انہوں نے جانب افراط کو اختیار کیا اور اہل بیت کی محبت متوسط سے جاہل ہیں، انہوں نے جانب افراط کو اختیار کیا اور افراط کے ماسوا کو تفریط کے در میان ایک حدوسط ہے جو مرکز می اور سمجھ لیا، یہ نہیں جانتے کہ افراط و تفریط کے در میان ایک حدوسط ہے جو مرکز می اور موطن صدق ہے جو اہل سنت کو نصیب ہوا ہے اللہ تعالی ان کی کوششوں کا بدلہ دےگا۔ موطن صدق ہے جو اہل سنت کو نصیب ہوا ہے اللہ تعالی ان کی کوششوں کا بدلہ دےگا۔ موطن صدق ہے جو اہل سنت کو نصیب ہوا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے میں خفر مایا کہ در مہم ہیں حضرت علی کرم اللہ و جہہ فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے میں مرتب سے یہود نے بغض فرمایا کہ در مہم ہیں حضرت کی خدائی کے معتقد ہو گئے۔ " ہوشیار میرے حق میں بھی دو کی میں ہی دو کرے گا دو مرا بغض رکھنے واللہ جو عداوت میں مجھے پر بہتان بائد ھےگا۔ گردہ ہلاک ہوں گے ایک زیادہ محبت کرنے واللہ جو عداوت میں مجھے پر بہتان بائد ھےگا۔ اور حد سے تجاوز کرے گا ، دو مرا بغض رکھنے واللہ جو عداوت میں مجھے پر بہتان بائد ھےگا۔ اور حد سے تجاوز کرے گا ، دو مرا بغض رکھنے واللہ جو عداوت میں مجھے پر بہتان بائد ھےگا۔ اور حد سے تجاوز کرے گا ، دو مرا بغض رکھنے واللہ جو عداوت میں مجھے پر بہتان بائد ھےگا۔ اور حد سے تجاوز کرے گا ، دو مرا بغض رکھنے واللہ جو عداوت میں مجھے پر بہتان بائد ہےگا۔ اور مدسے تجاوز کرے گا ، دو مرا بغض رکھنے واللہ جو عداوت میں مجھے پر بہتان بائد ہے گا۔

حضرت على كرم الله وجهد فرمات بين:

بہت ہی قومیں میری محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے اور بہت ہی قومیں میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گی۔ (الریاض النفر ہیں ۱۸۹۰،۲۶۹)

فائدہ: امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ رافضی و ضار جی دونوں گراہی و ہلاکت کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں کیونکہ رافضی حد سے بڑھا دیتے ہیں اور خار جی بغض وعنا در کھتے ہیں۔ صراط متنقیم پڑاہل سنت ہیں جو نہ بغض رکھتے ہیں۔ صراط متنقیم پڑاہل سنت ہیں جو نہ بغض مرتبہ و مقام کے مطابق آپ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ الْم تحسیم کی اللہ آپ کے مرتبہ و مقام کے مطابق آپ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اَلْم تحسیم کی اللہ وَتِ الْع لَم مِنْ خودشیعہ مذہب کی معتبر کتاب مقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اَلْم تحسیم کی اللہ وَتِ الْع لَم مِنْ خودشیعہ مذہب کی معتبر کتاب د نہی البلاغة' میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی بھی موجود ہے جو ہدیئہ قار کین

میرے معاملہ میں دوقتم کے لوگ ہلاک ہوں گے ایک محبت کرنے والا حدسے بڑھانے والا وہ محبت اس کوغیر حق کی طرف لے جائے گا۔ دوسرا بغض رکھنے والا حد سے کم کرنے والا وہ بغض اس کوخلاف حق کی طرف لے جائے گا اور سب سے بہتر حال میرے معاطے میں درمیانی جماعت کا ہے۔ پس اس درمیانی حالت کو اپنے لئے ضروری میرے معاطے میں درمیانی جماعت و اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہو کیونکہ اللہ کا ہاتھ اس جمعو اور سوادِ اعظم بری جماعت و اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہو کیونکہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت ہے الگ نہ ہونا کیونکہ جو انسان جماعت سے الگ نہ ہونا کیونکہ جو انسان جماعت سے الگ ہوگا وہ اس طرح شیطان کا شکار ہوگا جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری بھیٹر نے کا شکار ہو جاتی ہے۔ (نج البلاغة)

امیرالمؤمنین حضرت علی کرمهالله وجههٔ کے اس ارشاد سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ
آپ کی محبت وہی باعث نجات ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہواور پھر آپ نے بیہ
تصریح بھی فرما دی کہ میر ہے متعلق وہی عقیدہ ونظر بیدر کھو جوسوادِ اعظم بعنی مسلمانوں کی
بردی جماعت کا ہے کیونکہ اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور اس جماعت سے علیحدگ
ہلاکت و تباہی کا سبب ہے۔ بلاشبہ سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت ہیں اور وہی حق پر

10

# فضائل أبل بيت اطهار

اہل بیت نبوت کے فضائل و کمالات بے شار ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کی شان میں بہت سی آیات واحادیث وارد ہوئی ہیں۔ان میں سے چند بالتر تیب ہدیئہ قارئین ہیں۔ قرآئی آیات

الله تعالى نے فرمایا:۔

إِنْسَمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطُهِيرًا (الاتزاب:٣٣)

الله تعالی تو یمی جاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو! کہتم سے ہرنایا کی دور فرما دے اور تہمیں یاک کرکے خوب سقرا کر دے۔

اس آیئر کریمہ میں چند باتیں قابل فور ہیں۔ اوّل یہ کہ اہل بیت سے یہاں کون مراد ہیں۔ دوم یہ کہ اہل بیت سے یہاں کون مراد ہیں۔ دوم یہ کہ رجس (نایا کی) سے کیا مراد ہے، سوم یہ کہ تطبیر کیا ہے۔ اس آیت کے سیاق وسباق پر نظر کی جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے

مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے پہلے النہ النہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے اللہ سکاءَ النہبی

خطاب صرت طور پرموجود ہے اور ' بیوت' کی نبست

(وَقَسَّرُنَ فِسَى بُيُورِّتِكُنَّ (الاحزاب:٣٣) ترجمہ: اور اپنے گھروں میں تھہری رہو۔اور وَاذْ كُنْ مَا يُسَلِّم بُيُورِ كُنَّ (الاحزاب:٣٣) ترجمہ: اور یاد کرووجوتمہارے گھروں میں، یواڈ كُنْ مَا يُسَلِّى فِنَى بُيُورِ تِكُنَّ (الاحزاب:٣٣) ترجمہ: اور یاد کرووجوتمہارے گھروں میں، پڑھی جاتی ہیں۔

بھی آیت ہذا سے پہلے اور بعد) انہی کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں اہل بیت کا اطلاق ہویوں پر ہوا ہے۔ سورۃ ہود میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اَتَعْجَدِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَبَرَ کَاتُهُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ (بود: ۲۷) ترجمہ: کیا اللہ کے کام کا اچنبا کرتی ہواللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھروالو۔

سورة طلاق ميس مطلقه عورت كمتعلق فرمايا:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنَ ؟ بُيُوتِهِنَّ (الطان: ١)

ترجمہ: عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔

سورة بوسف میں بھی بیت کی نسبت زلیخا کی طرف کرتے ہوئے فر مایا:

وَرَاوَ دَتُهُ الَّتِي هَوَ فِي بَيْتِهَا (يسن:٣٣)

ترجمہ: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا۔

یمی وجہ ہے کہ بعض لوگ اہل بیت سے مراد صرف از واج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ہی لیتے ہیں اور بعض لوگ اہل بیت سے مراد صرف خاتون جنت فاطمہ زہرا، حضرت علی مرتضٰی اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو لیتے ہیں۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم کو اپنی جا در شریف میں لے کرفر مایا:۔

اَللَّهُمَّ هَلَوُلاءِ اَهُلُ بَيْتِي وَطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا

اور جب آپ حضرت فاطمه رضی الله عنها کے مکان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے:۔ الصّلوٰةُ اَهٰلَ الْبَيْتِ

اور پھرآ يت تطهير پڙھتے وغيرہ۔

"رِجْس" كَمْفَهُوم كُوبِحِف كَ لِحُ آيات ورج ذيل مِين غور فرما كين :-يَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازُلامُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطُنِ (المائدة: ٩٠)

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام۔ ال آیت میں شراب، جوئے، بنول اور جوئے کے تیروں کو درجس فرمایا گیا ہے۔
الآآن یکٹون مینیّة او دَمًا مَسْفُو حَا اَو لَحْمَ خِنْدِیْدٍ فَانَهُ دِجْسٌ (الانعام:۱۲۵)
مر سے کہ مردار ہو یا رگول کا بہتا ہوا خون یا بدجانور کا گوشت کیونکہ وہ نجاست ہے۔

وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاُوْتُان (الْجُربُ)

اور تمہارے لئے بے زبان چو پائے حلال کئے گئے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی ہے۔ ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مراد بہتا ہوا خون ، کم خزر یر اور بتوں کے نام پر ذرج کئے ہوئے جانور کو (رجس) فرمایا گیا ہے:

وَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا اللي رِجْسِهِمْ (الوب ١٢٥) رَجِمه اور بليدي بريليدي برهائي رجمه اور بن كولول بن آزار المهائيس اور بليدي بريليدي برهائي كذليك يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (الانعام ١٢٥٠) ترجمه الله الدِّبي عذاب والتا بهان نه لا نے والوں پر فَاعُونُ وَالله بها عَدْهُمُ اللهُ مُرجِّمِ (التوبه ١٩٥) ترجمه الله بها جيس (التوبه ١٩٥) ترجمه الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (يونن ١٠٠٠) ترجمه الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (يونن ١٠٠٠) ترجمه اورعذاب ان پر والتا سيجنبيس عقل نبيل من ترجمه اورعذاب ان پر والتا سيجنبيس عقل نبيل و "رجم" فرمايا گيا ہے۔ ان آيات ميں نفاق، منافقين ، گندگي اور ناپا کي کو "رجم" فرمايا گيا ہے۔ قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ دَبِّكُمْ دِجْسٌ وَعَضَبٌ (الاء ان) التا الله الله كو "رجم" فرمايا گيا ہے۔ ترجمہ كها ضرورتم پرتمهار درب كا عذاب اورغضب پراگيا۔ اس آيت ميں عذاب اللي كو" رجم" فرمايا گيا ہے۔ اس آيت ميں عذاب اللي كو" رجم" فرمايا گيا ہے۔ اس آيت ميں عذاب اللي كو" رجم" فرمايا گيا ہے۔ اس آيت ميں عذاب اللي كو" رجم" فرمايا گيا ہے۔ اس آيت ميں عذاب اللي كو" رجم" فرمايا گيا ہے۔ اس آيت ميں عذاب اللي كو" رجم" فرمايا گيا ہے۔ خلاصہ بيہ كه شراب ، جوا، مردار ، جاری خون ، فم خزير ، بتوں كے نام پرذئ كيا خلاصہ بيہ كه شراب ، جوا، مردار ، جاری خون ، فم خزير ، بتوں كے نام پرذئ كيا

ہوا جانور، منافقین اور منافقت، بے دینی و بے ایمانی، عذابِ الہی وغیرہ پر ''رجس'' کا اطلاق ہوا ہے۔

آ تظہیر کے شروع میں اِنگا ہے جو حصر کے لئے آتا ہے۔ اپنے اور اوب سے جو
قدیم ہے جایا ہے کہ اہل بیت کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھنے اور ختم آیت پر
قدیم ہے جایا ہے کہ اہل بیت کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھنے اور ختم آیت پر
قدیم ہے جایا ہے کہ اہل بیت کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھنے اور ختم آیت پر
قدیم ہے جایا ہے کہ اہل بیت ہی زیادہ
قدیم ہے جائے ہے بعنی معمولی طہارت نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ
عدہ اور اعلیٰ طہارت ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کوان تمام اعتقادی وعملی ناپا کیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور منزہ فرما کرقلبی صفائی 'اخلاقی ستحرائی اور تزکیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز و فائق ہیں۔ اس طہارت کامل کے حصول کے بعد وہ انہیاء کرام علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں ہال محفوظ ضرور ہو گئے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو یہ باطنی خلافت عطا ہوئی ہے۔ منہ وہ ہے کہ یہ لوگ معدن ولا یت اور مرجع سلاسل اولیاء امت ہوئے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں آئی سے تنان اہل بیت این کی باک کرتا ہے بیاں آئی تعلیم سے ظاہر ہے شان اہل بیت

'یکتے چرے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا
ایک وفد ضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بغرض مناظرہ حاضر ہوا'
انہوں نے آ کرعرض کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس
کے کلمہ ہیں جو کنواری بتول مریم کی طرف القا کئے گئے تصانہوں نے کہا وہ تو اللہ کے
بیٹے ہیں۔فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو بغیر
باپ کے پیدا ہوا ہو؟ فرمایا اگر یہی دلیل ان کے ابن اللہ ہونے کی ہے تو پھر آ دم علیہ
السلام کے تعلق تمہیں بدرجہ اولی بیعقیدہ رکھنا چاہئے کیونکہ وہ مال اور باپ دونوں کے
السلام کے متعلق تمہیں بدرجہ اولی بیعقیدہ رکھنا چاہئے کیونکہ وہ مال اور باپ دونوں کے

بغیر پیدا ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی والدہ تھیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھامحض ہٹ دھری کرتے ہوئے جھڑنے گئے تو آپ نے ان کودعوت مباہلہ دی۔اللہ تعالی نے فرمایا:۔

میرے حبیب! ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو پھر مباہلہ کریں تو مجھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ (آل عمران)

انہوں نے بین دن کی مہلت مانگی۔ تین دن بعد وہ نہایت شاندار پوشاکیں بہن كر اور اين برك برك يادريول كوساتھ كر آئے۔ ادھر نبي كريم عليه الصلوة والتسليم إس شان سے تشریف لائے كه كود میں بائیں طرف شهید كربلا إمام حسین رضی الله عنه بين اور دائين طرف آب كا دست مبارك بكر يه موية امام حسن رضى الله عنه بيل - خاتونِ جنت سيّده فاطمه زبرا اور فاتح خيبر شير خدا حضرت على مرتضى رضى الله عنهما دونول بیجھے بیچھے بین اور حضور سیّد عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم ان سے فرمار ہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ ربّ العزت کے دربار میں عرض کیا اے اللہ! بیمیرے اہل بیت ہیں۔عیسائیوں کے سب سے بڑے یادری نے جب سین و بے نظیر منظر دیکھا تو یکارا اے عیسائیو! بے شک میں ایسے چبرے دیکھ رہا ہوں کہا گریہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے مٹاد نے واللہ تعالی ان کی دعا سے پہاڑوں کوان کی جگہ نے مٹادےگا۔ خداکے لئے ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ کے اور روئے زمین پر قیامت تک كوئى نصرانى باقى ندر ہے گا۔ پس انہوں نے حضور صلى الله نعالى عليه وسلم سے كہا: اے اباالقاسم! ہم آپ سے مباہلہ ہیں کرتے۔ آپ اسے دین پر ہیں اور ہمیں ہمارے دین يرريخ ديں۔ پھرانہوں نے جزيہ وغيرہ دينے يرصلح كرلى۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قتم عذاب البی اس کے قریب آگیا نفا اگر مبللہ ہو جاتا تو بیسب بندر اور سؤر بن جاتے اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک https://archive.org/details/@madni\_library

المفتا اور بجزان کے چرندو پرند تک نیست و تابود ہو جاتے۔

(تغییر کبیرج ۲ بس ۸۸۸ و خازن مدارک ج ایس ۲۳۲)

### حضور عليه السلام كى كننى بينيان تقين؟

یہ آیت اہل بیت نبوت کی عظمت و شان کی بہت بڑی دلیل ہے لیکن اس آیت سے یہ قابت کرنے کی کوشش کرنا بالکل غلط، جہالت اور مبنی برعداوت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی حضرت فاظمہ زہرارضی اللہ عنہاتھیں۔اگران کے علاوہ اور بھی ہوتیں تو وہ بھی مباہلہ میں شریک ہوتیں۔ نیز اگر صحابہ کرام بھی کسی عظمت و شان کے مالک ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لاتے۔ اس لئے کہ یہ کتاب حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں چنا نچے شیعہ نہ ہب کی مشہور و معروف کتب مثلاً نہج البلاغة ، اصول کافی ، بیٹیاں تھیں چنا نچے شیعہ نہ ہب کی مشہور و معروف کتب مثلاً نہج البلاغة ، اصول کافی ، حیات المقلوب تحفۃ العوام وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

کما لا یَغُفٰی عَلیٰ اَهُلِ الْعِلْمِ رہایہ کہ پھروہ مباہلہ میں شریک کیوں نہیں ہوئیں تو اس کے متعلق عرض ہیہ ہے کہ واقعہ مباہلہ سے پہلے ان کا انقال ہو چکا ہے۔ حضرت رقبہ کا سامے میں اور حضرت زینب کا المھیں اور حضرت امّ کلثوم کا اوھیں انقال ہوااور وہ مباہلہ اور حضرت ارضی الله عنہن )

اور یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ نہیں لائے تو اس سے متعلق عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مباہلہ میں اپنے صحابہ کو ساتھ نہیں لائے تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے اگر چہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ مباہلہ میں تشریف لائے چنانچہ حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ اس آیت مباہلہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

حضرت ابوبکروعمروعثمان وعلی اینے اپنے بیٹول کے ساتھ تشریف لائے۔ (ابن عساکر ہفیر درمنثورج ۲ ہم ۴) بیت خود المل بیت نبوت کے گھر کی شہادت ہے اگر کوئی اس کو بھی نہ مانے تو سوال بیت نبوت کے گھر کی شہادت ہے اگر کوئی اس کو بھی ہنائیں ہوئیں بید ہے کہ مدین طیبر کی دل سالہ زندگی میں کفار ومشرکین کے ساتھ لے کر کفار کے مقابلے میں ان میں حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن لوگوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ آپ کے صحابہ کرام ہی سے جنہوں نے بڑنے بڑے معرکوں میں ان بے مثال قربانیوں اور جاں نئاریوں کا مظاہرہ کیا جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آج بھی تاریخ اسلام کے صفات ان کے عظیم الثان کارناموں سے جگمگارہے ہیں۔ اگر ان نفوں قد سیہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مباہلہ میں ساتھ نہیں لے گئے تو اس سے ان کی تو ہین و تنقیص کا کوئی پہلونہیں نکلتا اور نہ بی ان کی عظمت و شان میں کوئی فرق آتا ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف اپنے اہل بیت کو لے جانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و میدائی علیہ وسلم کا صرف اپنے اہل بیت کو لے جانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و میدائی علیہ وسلم کا حرف اپنے مجابہ کو لے جانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور این ہلاکت کا خوف ہے اس لئے اپنے بچوں کوئیس لائے اور ان کو عذاب اللہ اور اپنی ہلاکت کا خوف ہے اس لئے اپنے بچوں کوئیس لائے اور ان کو عذاب اللہ اور اپنی ہلاکت کا خوف ہے اس لئے اپنے بچوں کوئیس لائے اور ان کو بیا یا حالیا عالانکہ ان کے در بی کی ہے۔

ال لئے آپ صرف اپنی اولا وکوئی میدان مبللہ میں لائے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ آپ کو اپنی نبوت وصدافت پر پورا پورا یقین ہے۔ اگر اونی ساشبھی ہوتا تو اپنے اور اپنے کو لئے کے لئے تیار نہ ہوتے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیسائیوں کو اپنے عقیدے پر یقین نہیں تھا ور نہ وہ کھی مبللہ سے احتر از نہ کرتے۔ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا مددگار تو اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ ایمان والے ہیں جونماز قائم رکھتے اور زکو ق دیتے ہیں۔

دراں حالیکہ وہ رکوع کرنے والے یا خشوع وخصوع کرنے والے ہیں۔ (تغییر درّمنثورج ۲ جس۲۹۳)

اس آیت کے شان نزول اور کس کے حق میں میازل ہوئی اس میں شیعہ وسی کا

اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جب کہ انہوں نے بحالت رکوع اپنی انگوشی ایک سائل کوعطا فرما دی تھی۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ آیت مہاجرین و انصار کے حق میں نازل ہوئی اور حضرت علی بھی ان میں سے ہیں اور آیت میں جمع کے صینے اس کے مؤید ہیں۔

نیز شیعہ اس آیت سے حضرت علی کی خلافت بلافصل ثابت کرتے ہیں اور کہتے اور کہتے ایس اور کہتے

میں کہ

إنَّمَا كلمه حصرمًا

ہے اور وَلَى بمعنے متصرف ہے اور یہ تصرف عام ہے یعنی سب مسلمانوں میں تصرف کرنا مراد ہے جوامامت کے مساوی ہے اور یہ ولایت اللہ اور اس کے رسول کی ولایت سے ملی ہوئی ہے۔ پس حضرت علی کی ولایت و امامت ثابت ہوئی اور بسبب فائدہ حصر کے غیر کی یعنی خلفاء ثلاثہ کی امامت کی نفی ثابت ہوئی۔ اہل سنت و جماعت نے اس کا نہایت نفیس اور مسکت جواب دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس دلیل کو انگرا کا کہ کہ

سے جومفید حصر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غیر کی امامت کی بھی نفی ہوتی ہے تو اسی دلیل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد والے ائمہ کی امامت کی بھی نفی ہوگ۔ اس سے اگر اہل سنت کے تین اماموں کی امامت جاتی ہے تو شیعوں کے گیارہ اماموں کی امامت جاتی ہے تو شیعوں کے گیارہ اماموں کی امامت جاتی ہے۔ کی امامت جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی:سوائے اس کے نہیں کہ اے محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ڈرسنانے والے اور ہر
قوم کے لئے ہادی ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ
میں منذر ہوں اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے علی! تو
ہادی ہے اور میرے بعدراہ پانے والا تجھ سے راہ پائے گا۔

(تفسیر درمنتورج ۴ بس ۴ می کنز العمال ج۲ بس ۵۵ اتفسیر کبیرج ۵ بس ۱۹۰)

#### Click For More Books

یعنی ولایت کے سلسلے بچھ سے جاری ہول گے اور امت کے اولیاء، علماء اور اغواث واقطاب جھے ہے فیض حاصل کریں گے اور اپنے اپنے مریدوں کوفیض پہنچا ئیں گے۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين كه ايك مرتبه حضرت امام حسن إورامام حسين رضى التدعنهما بيار ہو گئے حضور سيّد عالم صلى التد تعالى عليه وسلم مع صحابہ كرام بيار یری کے لئے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے فرزند بیار ہیں۔تم اللہ کے لئے کوئی نذر مانو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه اور حضرت سیّرہ خاتونِ جنت اور آپ کی لونڈی فضہ سب نے تین روزوں کی نذر مانی۔ دونول شنرادے اللہ کے کرم وصل سے صحت یاب ہوئے تو تینوں نے روزے رکھے جس دن روزہ رکھا اس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ شمعون خیبری يبودي كے ياس كئے اور چندسير بحو بطور قرض لائے۔سيدہ رضى الله تعالى عنہانے اس میں سے چھ جُوچی میں بیبے اور گھر کے پانچ آدمیوں کے حساب سے شام کی روٹیاں یکا نیں اور افطار کے وقت لا کر سامنے رکھیں۔ ابھی لقمہ لے کر منہ میں نہ ڈالا تھا ک دروازے پرآ کر ایک فقیرنے سوال کیا کہ سلامتی ہوتم پر اے اہل بیت رسول اللہ! میں ایک مسکین مسلمان ہول تمہارے دروازے پر آیا ہوں۔ بھے کھانا دو، اللہ تعالی تمہیں جنت کے خوانوں پر کھلائے گا! میس کر ان مقدس حضرات نے وہ ساری روٹیاں اس مسکین سائل کے حوالے کر دیں اور خود یانی پی کر سور ہے۔ دوسرے روز پھر روز ہو رکھا اسی طرح کچھ جو پیں کرشام کو کھانا تیار کیا۔ افطار کے وقت ایک پیتم آگیا۔ وہ روٹیاں اس کودے دیں اور تیسرے دن کا بھی روز ہ رکھ لیا۔ تیسرے دن ایک قیدی آیا اور ساری روٹیاں اس کے حوالے کر دیں۔ چوتھے روز ضبح کواٹھے تو بھوک کی شدت اور ضعف سے جلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ كود كيضے كے لئے تشريف لائے۔اس وقت حضرت سيدہ نماز برا مربي تفيس حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان سب كى حالت ديكھى تو بہت بے قرار ہوئے۔ يہاں تك كه أتكهي التكبار موكئين - آب صلى الله تعالى عليه وسلم في منرى تلقين فرماني اسى وقت جریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ اے اہل بیت رسول الله تمہیں مبارک ہوکہ تمہاری شان میں اللہ تعالی فرما تا ہے:-

(بیہ ہیں وہ لوگ) جوابی منتن پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی پھیلی ہوئی ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پرمسکین وینیم اور اسپر کو اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کھلاتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں جائے، بے شک ہمیں اینے ربّ سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے تو انہیں اللہ نے اس دن کے شرسے بیجالیا اور انہیں تازگی اور شاد مانی عطا فرمائی اور ان سے صبر پرانہیں جنت اور رئیتمی کیڑے صلے میں دیئے جنت میں تختوں پر تکبیدلگائے ہوں گے اور وہاں دھوپ اور تھٹھر نہ دیکھیں گے اور بہتی درختوں کے سائے ان پر چھائے ہول گے اور میووں کے سچھے بنیچ کر دیئے گئے ہول گے اور ان پر جاندی کے برتنوں اور آب خوروں کا دور ہو گا جوشیشے کے مثل ہورہے ہوں گے کیے شعشے جاندی کے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ سے ٹررکھا ہو گا اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہو گی ، وہ ادرک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلتبیل کہتے ہیں اور ان کے اردگرد خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے حسین لڑکے جب تو انہیں دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ موتی ہیں بھرے ہوئے اور جب تو دیکھے تو دیکھے ایک نعمت اور سلطنت بڑی، ان کے لان پر ہوں گے، کریب کے سبر ، کپڑے اور گاڑھے رہنم کے اور انہیں جاندی کے تنگن پہنائے جائیں گے اور بلائے گا ان کوان کا ربّ پاک شراب اور ان ہے کہا جائے گا کہ بیہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری محنت خوب عملانے لکی۔ (الدهر)

"بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے (نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پراے ایمان والو! تم بھی ان پر دروداور خوب سلام بھیجو "(الاحزاب) حضرت کعب بن مجر و رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ!

میں کے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم آب پر سلام کس طرح پڑھیں۔

147

اب آپ فرمائیں کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو فرمایاتم یوں کہوا ہے اللہ درود بھیج حضرت محمد اور آپ کی آل پر بے شک تو حمید و مجید ہے (محکوۃ ص ۸۱)
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم درود میں اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو بھی اپنی طبیعت میں ملایا ہے جنانجہ فرمایا:۔

مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ حاضرین نے عرض کیا کٹا ہوا درود کیا ہے؟ فرمایا کی بیکہنا

اَللّٰهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

بلكه بول كها كرو

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

یعنی آل کا نام کئے بغیر بڑھنا کٹا ہوا اور آل کے نام کے ساتھ بڑھنا بورا درود ہے۔ (الصواعق المحر قدص ۱۳۳)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ آور اس کے رسولوں پر پس وہی لوگ کامل سیچے اور اور وں پر گواہ ہیں۔ان کے لئے رہ کے پاس ان کا اجر اور نور ہے۔

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیآئی کریمہ خصوصاً آٹھ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی جن میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔

(تفبير كبيرج ٨ بص ٢٥ وتغبير خازن ج٧ بص٢٣٥)

تو کیا وہ تخص جومون ہے وہ اس جیسا ہوگا جو فاسق ہے؟ پیرابر نہیں ہے۔ (قرآن کریم)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومن سے مراد حضرت علی اور فاسق سے مراد ولید بن عتبہ ہے۔ان دونوں کا آپس میں کسی بات پر جھڑا ہو گیا تو ولید نے حضرت علی سے کہا کہ چیپ رہو کیونکہ تم ابھی بیچ ہواور میں جہال دیدہ، میں زبان درازی اور نیزہ بازی میں تم سے زیادہ تیز اور تم سے زیادہ بہادر ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا خاموش رہ کیونکہ تو فاسق ہے! مراد ریمی کہ جن باتوں پرتو ناز کرتا

ہے ان میں کوئی بات بھی قابل مدح نہیں، انسان کا شرف ایمان وتقوی میں ہے جسے بیہ دولت میسر نہیں وہ بدنصیب ہے تو اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ فاسق مردود ہے اور علی مومن ومقبول ہیں لہٰذا ان میں برابری کس طرح ہوسکتی ہے؟

(تغييرخازن ج٣٩ص ٢٦٨ والرياض النضره ج٢٩ص٣٧)

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضورت علی سے فرمایاتم دعا کرو کہ اے الله! مجھے اپنی بارگاہ سے عہد عطا فرما اور مجھے اپنی بارگاہ سے عہد عطا فرما اور مجھے اپنی خزد یک مستحق محبت بنا لے اور مومنوں کے دل میں بھی میری محبت ڈال دے۔ حضرت علی نے دعاکی تو اللہ تعالی نے بہ آیئے کریمہ نازل فرمائی:۔

ہے شک وہ لوگ کہ ایمان لائے اور عمل کئے اچھے تو (بیدا) کر دے گا رحمٰن ان کے لئے (لوگوں) کے دلوں میں محبت۔ (تغیر درمنثورص ۸۷)

حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت فرمائے ہیں کہ کوئی مومن ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں حضرت علی اور آپ کے اہل بیت کی محبت نہ ہوگی۔ (زُرة نی علی المواہب ص ے جس الصواعق الحر قدص ۱۱۰ الریاض النضر ہ ج۲ جس ۲۷)

ججۃ الاسلام حضرت امام محمر غزالی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ شب ہجرت حضور صلی
اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللّه تعالیٰ وجہۂ کو اپنے بستر مبارک برسلا کر
چلے گئے تو اللّہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل و میکائیل سے فرمایا کہ دیکھوعلی میرے حبیب
محرصلی اللّہ علیہ وسلم پر جان فدا کر رہا ہے۔ جاؤ! جا کرساری رات اس کی حفاظت کرو!
چنانچہ بھکم پروردگار دونوں فرشتے آئے

جبرائیل علیہ السلام سرکی طرف اور میکائیل پاؤں کی طرف کھڑے ہوگئے اور جبرائیل امین بلند آواز سے اظہارِ خوشنودی کرتے ہوئے کہتے تھے اے ابن ابی طالب! آج تیرے جبیا کون ہے؟ اللہ تعالی تم پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے اور بیہ آیت نازل ہوئی:

" اورلوگوں میں سے ایک وہ ہے جو بیچیا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے

کئے۔ (تفییر کبیرج۲،ص۱۹۸ دیاءالعلوم)

مَرَجَ الْبَحُويَنِ يَلْتَقِيَان (الرصٰ)

اس نے چلائے دو دریا جومل کر چلتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين:

کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں دو دریاؤں سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہیں (رضی اللہ عنہا) اور نکالتا ہے ان میں سے موتی اور مونگا وہ حسن وحسین ہیں (رضی اللہ عنہما) (تفیر درمنثورج۲ ہے ۱۳۳۳)

سَكَلامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ (الصافات:١٣٠)

ترجمه اسلام موالياس بر

كهسلام ہوالياسين پر يعنی وہ آل ياسين ہم آل محر ہی ہيں۔

(ابن ابی حاتم طبرانی، درمنثورج۵ص۲۸۱)

ف بعض نے سکام علی ال یہ پیٹ بھی پڑھا ہے لہذا مطلب صاف ہے کیونکہ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اسم مہارک بلیمن ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

کمفسرین کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آل کیبین سے آل محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہے۔

(الصواعق الحرية من ١٣٧)

يَايُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَاتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (المائده: ٨٥) ترجمه: المائدان والوا حرام نه همراؤ وه سقرى چيزين كه الله في تمهار المنظم المن المال كين ما الله المنظم الم

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے حالات بیان فرمائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہد اور بعض صحابہ کرام نے عہد کیا کہ دنیا چھوڑ کر راہب بن جائیں اور ٹاٹ پہنیں، ہمیشہ روزہ رکھیں، شب بیداری کریں، بستر پر نہ لیٹیں، گوشت نہ کھائیں، عورتوں کے قریب نہ جائیں، خوشبولگانا چھوڑ دیں۔ اس وقت یہ آیے کریمہ

وارد ہوتی۔ (این کیز، خان ، مدارک جاس ۸۸ در منٹورج ۲۳ ۱۳۰۰)

وَاعْتَصِهُوْ اِبِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَ لَا تَفَوَّقُوْ الآل مران ۱۰۳۱)

ترجمہ: اور اللّٰہ کی رسی مضبوط تھام لوسب مل کر اور آپس میں بھٹ نہ جانا۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللّٰدعنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:۔
وواللّٰہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
وواللّٰہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
(الصواعق الحرق قدص ۱۳۹۹)

وَمَنْ يَكُتَّوَ فَ حَسَنَةً نَّوْ ذَكَهُ فِيهَا حُسْنًا (الثورى ٢٣) ترجمہ: اور جونیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھا کیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں: اور جوکوئی نیک کام کرے یعنی آل محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور جوکوئی نیک کام کرے یعنی آل محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے۔ (احم ُ الصواعق الحرق قدص ١٦٨)

يَاكُهُ اللَّذِيْنَ الْمَنُولَ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُو ابَيْنَ يَدَى نَجُولُكُمُ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمُ (الجادل:١٢)

ترجیہ: اے ایمان والو! جبتم رسول سے کوئی بات آ ہستہ عرض کرنا چاہوتو
اپی عرض سے پہلے پھے صدقہ دیا ویہ تمہارے لئے بہتر ہے۔
اس کا شان بزول یہ ہے کہ بعض مال دارلوگ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر غیر اہم باتوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اتنا وقت لے
لیتے کہ دوسروں کو خصوصا فقراً و مساکین کو مستفید ہونے کا موقع کم ملے گا۔ اس پر بیت کم
نازل کیا گیا کہ راز و نیاز کی باتوں سے پہلے صدقہ و خیرات دیا کرو، اس سے ایک تو
فائدہ ہوگا کہ فقراً و مساکین کی خدمت ہوجائے گی اور مال داروں کے نفس کا تزکیہ ہوگا
اور اجروثواب ملے گا۔ دوسرا وہ سمجھ جائیں گے کہ زیادہ سرگوشیاں کرنا اللہ تعالیٰ کو پند
نبیں اسی لئے یہ قیدلگائی گئی ہے چنا نچہ اس تھم پر صرف حضرت علی کرم اللہ وجہۂ نے عمل
کیا ایک دینار صدقہ کرے ویں مسائل دریافت کے ۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا
ایرسول اللہ ا

#### Click For More Books

وفاء کیا ہے؟ فرمایا، تو حید اور گوائی دیٹا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں! عرض کیا میں فرمایا، اللہ کے ساتھ کفر و شرک! عرض کیا جن کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ کفر و شرک! عرض کیا ہے؟ فرمایا، ترک حیلہ عرض کیا جھ پر قرآن اور ولایت جب تجھے لے! عرض کیا صلہ کیا ہے؟ فرمایا، ترک حیلہ عرض کیا اللہ تعالی سے کسے دعا کیا لازم ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت! عرض کیا اللہ تعالی سے کیا ماگوں؟ فرمایا، صدق و یقین کے ساتھ! میں نے عرض کیا اللہ تعالی سے کیا ماگوں؟ فرمایا، عافی کے ساتھ! میں ای کوں؟ فرمایا، طال کھا اور سے بول! فرمایا، عافیت! عرض کیا بی نجات کے لئے کیا کروں؟ فرمایا، طال کھا اور سے بول! عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کا دیدار! فرماتے ہیں کہ جب میں ان سوالات سے فارغ ہوا تو یہ تھم منسوخ ہوگیا۔

(مدارك وخازن جسم ١٨٨٧)

حضرت علی کرم اللہ وجہۂ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں بیالیک آبت الی ہے کہ اس پر نہ مجھ سے پہلے کئی نے عمل کیا اور بنہ کوئی میرے بعد کرے گا۔

(مدارك وخازن جهم ۲۸۲)

اَطِینُعُوا اللّٰهَ وَاَطِینُعُوا الرّسُولَ وَاللهِ الْاَمْرِ مِنْکُمْ (الناه: ٥٩)
اطاعت کروالله کی اوراطاعت کرورسول کی اوراس کی جوتم میں صاحب امر ہو۔
حضرت عبدالغفار بن قاسم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ الله علیہ سے بوچھا کہ اولی الامرکون ہے؟ تو فرمایا علی رضی الله عنه انہی میں سے تنے۔ (خوارزی)

فَسْنَكُوْ آ اَهُلَ اللّهِ تُحْرِ إِنْ تُحَنَّمُ لَا تَعْلَمُونَ (الحل ٢٠٠٠)

ترجمہ: (اے لوگو!) علم والوں سے بوچھوا گرتمہیں علم نہیں۔
حضرت جابر بن عبداللدرض الله عند فرماتے ہیں:۔
کرحضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہم اہل ذکر ہیں۔
وکسوْ ف یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (النی ۵)
ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا دب تمہیں اتنادے گا کہ تم راضی ہو

جاؤ کے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنداس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت محمصلی الله تعالی علیه وسلم کی رضا میں سے میری ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ (تغیر درمنورج ۲، س) ۱۳۲۱، صواعق الحرقہ صفحہ ۱۵۵)

امام ابن حجر کی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:۔

میں نے اپنے ربّ تعالیٰ ہے سوال کیا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں نہ والے اللہ بیت میں سے کسی کو دوزخ میں نہ والے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیہ عطافر ما دیا۔ (الصواعق الحرقہ صفحہ کے ایک دوزخ میں نہ والے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیہ عطافر ما دیا۔ (الصواعق الحرقہ صفحہ کے ا

### احادبيث مباركه

آیات قرآنی کے بعد احادیث مبارکہ بالترتیب ہدیئہ قارئین کی جاتی ہیں۔ پہلے وہ احادیث مبارکہ بیٹر تیب ہدیئہ قارئین کی جائی ہیں۔ پہلے وہ احادیث مبارکہ بیش کی جائیں گی، جن کا تعلق امیر المؤمنین مولائے کا ئنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل ہے ہے، ان کی وہ احادیث جن کا تعلق سیّدہ نساء اہل الجنة حضرت فاطمة الزہراہے ہے۔

وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

## ہارون وموی کی تشبیہ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فرماتے ہیں که غزوهٔ تبوک کے موقع پر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله عنه کواہل بیت کی حفاظت کے لئے مدینه منوره میں رہنے کا تھم ویا۔حضرت علی رضی الله عنه نے عرض کیا یارسول الله صلی الله عنه مناورہ میں جھے عورتوں اور بچوں میں جھوڑے جاتے ہیں؟

(مطلب بین قا کہ میرے جیسے بہادروں کو میدانِ جہاد میں جاکر دشمنوں کے سامنے خداداد قوت کا مظاہرہ کرنا جائے) تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:کیاتم اس پرراضی نہیں ہو کہتم میرے نزدیک ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون

https://archive·org/details/@madni\_library
11.

حضرت موی کے نزد یک تنصروائے نبوت کے، کیونکہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔ (بخاری وسلم)

می<sup>تشبیه</sup> کیون دی ؟

عورتوں اور بچوں کی حفاظت وگرانی پر ایسے بی شخص کومقرر کیا جاسکتا ہے جو بہادر ہونے کے علاوہ قر ببی عزیز اور غورتوں میں آ جاسکتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہذ بہادر اور داماد ہونے کے سبب سے اس کے زیادہ مستحق سے لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی مقرر فر مایا چونکہ حضرت مولی علیہ السلام بھی کو وطور پر تشریف لے علیہ وسلم نے ان کو بھی مقرر فر مایا چونکہ حضرت مولی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر قوم کے پاس چھوڑ گئے تھے۔

ال کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تثبیہ دے کر فرمایا کہ جو مقام حضرت ہارون کو حضرت موی کی بارگاہ میں تھا وہی مقام تمہارا ہماری بارگاہ میں ہے۔ رہا اس تثبيه سے حضرت علی کے لئے خلافت بلوصل ثابت کرنا تو وہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔ اس کئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کی ظاہری حیات ہی میں انتقال فرما گئے تھے۔اگر وہ زندہ رہ کر حضرت مولیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ بے ہوتے تو البتہ کسی حد تک بیت شبید قابل استدلال ہوتی لیکن ایبانہیں ہوا ہے بلکہ حضرت موی کی وفات کے بعد حضرت پوشع بن نون آپ کے خلیفہ ہوئے۔ لہذا ثابت ہوا کہ تثبیہ صرف اس بات میں ہے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام موی علیہ السلام کے بھائی، مددگار اور ان کی زندگی میں ان کے کوو طور پر جاتے وقت ان کی غيرحاضري مين ان كے خليفہ عضے۔ اى طرح حضرت على كرم الله وجهه حضور عليه السلام کے بھائی آپ کے مددگار اور آپ کی ظاہری زندگی میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کی · غیرحاضری میں مدینه منوره میں خلیفه و نائب تنے اور چونکه ہارون علیه السلام نبی تنے اس کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر فرما دیا کہ میر نے بعد کوئی نی نہیں تاکہ كوئى اس سے حضرت على رضى الله تعالى عند كے نبى ہوئے كا استدلال ندكر \_\_\_

# علی رسول سے ہے اور رسول علی سے

حضرت عمران بن حصين رضي الله عنه فرمات بين -

سر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے موسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علی محص سے ہواں اور علی ہرمومن کا دوست (مددگار) ہے۔ (ترفدی مشکوة صفحہ ۵۲۳)

على كى اطاعت رسول الله كى اطاعت

حضرت ابوؤر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے

فرمایا:-

على من بغض رسول الله من بغض

حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے

فرمايا:-

جس نے علی کومجوب رکھا اس نے مجھ کومجوب رکھا، جس نے مجھ کومجوب رکھا اس نے اللہ کومجوب رکھا اور جس نے اللہ کومجوب رکھا اور جس نے اللہ تعالی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالی سے بغض رکھا۔

(زُرقانی ج مرمه متدرک جسم ساء الریاض النظر وج ۲،۹ م ۲۱۸)

# جس کا میں دوست اس کاعلی دوست

براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم غدر خم میں قیام پذیر ہوئے تو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دو مرتبہ فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہرموس کے نزدیک اس کی جاتن سے زیادہ عزیز و

پیارااور بہتر ہوں؟ سب نے کہاہاں!

تو فرمایا اے اللہ! جس کا میں دوست ہوں اس کاعلی بھی دوست ہے۔ اے اللہ
اللہ سے محبت رکھ، جوعلی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھے جوعلی سے دخمنی رکھے۔
اس واقعہ کے بعد حضرت علی حضرت عمر سے ملے تو حضرت عمر نے فرمایا اے این الی طالب تم صبح وشام خوش رہواور شہیں ہر مؤمن مرداور ہر مومنہ عورت کا دوست اور محبوب ہونا مبارک ہو۔ (احر معکل قصفہ 20)

ابك غلطي كاازاله

بعض لوگ ای جدیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت بلافصل ہاہت کرتے ہوئے جیب مضحکہ خیز با تیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جریل اینن نے بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت علی کی خلافت و ولایت کا اعلاق کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت علی کی خلافت و ولایت کا اعلاق کی کیجئے مگر آپ ڈرتے ہے کہ ایک تو لوگ سے کہ ایک تو لوگ میں اور دوسرا آپ کو اندیشہ تھا کہ لوگ میافت ہیں ور دوسرا آپ کو اندیشہ تھا کہ لوگ منافق ہیں وہ مانیں گرہیں سے کہ ایک تو اللہ ک

آخر جريكل ني بيرة بيت سنائي:-

کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کے ربّ نے آپ کی طرف اتارا ہے اس کو پہنچاہیے۔

تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ''غدیرخ' کے موقع پر اعلان فرمایا، مَنْ کُنْتُ مَوْ لَاهُ تو بیاللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا کہ میرے بعد بیخلیفہ ہوں گے۔

اس کے متعلق عرض ہیہ ہے کہ یہ کی دیمن ایمان واسلام کی من گھڑت بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول بری حضرت جم مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ دیلم پر ایک ایسا نا پاک الزام و بہتان ہے۔ (العیاد اللہ) جس کا کوئی ایمان والا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ چنانچہ پوری آیہ کر یمہ بیں جور فرمائے اللہ تعالی

فرما تاسيه: -

اےرسول سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوآب کے رب کی طرف سے آپ پراتارا گیا ہے اس کو پہنچا و بیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے پینجبری کا حق نہ ادا کیا اور اللہ آپ کولوگوں سے بچائے گا اور بے شک اللہ تعالی کا فرقوم کو (آپ کے مقابلہ میں کامیابی کی) راہ نہیں دکھائے گا۔

اب اگرید کہا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے کسی تھم کو کسی کے خوف سے چھپایا یا اس کے پہنچانے میں پس و پیش کیا تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا فرض منصی پورا کرنے میں خفلت سے کام لیا اور اس کا حق ادانہیں کیا۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

خدا کی شم! وہ آپ کی ذات تھی جو مخالفت کے تلاظم خیر طوفان میں بھی کوہِ آسا کی طرح منتحکم رہی۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تنصے کہ سر پرمصیبتوں کے پہاڑ اٹھا لیے گرحق وصدافت کی آواز بلند کرنے سے بازنہ آئے۔

صرف ایک بی واقعہ ہے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزیمت واستقامت اور استقال واستحکام کا اندازہ ہوسکتا ہے جب کفارِ مکہ کے تمام قبیلے اور خاندان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچا ابوطالب کو بلا کر کہا ابوطالب! تمہارا بعیبیا ہمارے معبودوں کی تو بین کرتا ہے اور ہمارے باپ وادوں کو گمراہ کہتا ہے اور ہمیں احمق قرار دیتا ہے اس لئے ہم تہمیں بتا دینا چاہے بیں کہاب ہمارے مبرکا بیانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم کوئی فیصلہ کرکے ہی رہیں گے۔ اب جالات نہایت نازک صورت اختیار کر گئے ہیں۔ بلاشبہاب بدلاگ جبروٹل سے کام نہیں لیں گے اور میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکہ رہی

واليس آئے اور سرور عالم اللہ تعالی علیہ وہلم کو بلا کر کفار کے عزائم سے آگاہ کیا اور کیا جان عم اجیرے اور اتنا ہوجہ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں؟ مقام غور ہے کہ عرب کے وحثی ملک میں جہال کوئی آئین اور کوئی عدالت نہیں تھی کہ مظلوم اپنا حق طلب کر سکے اور سردارانِ قریش سب کے سب دشمن کہ ان کے دلول میں عداوت وانقام کے شعلے بھڑک رہے تھے اور ظاہری اسباب کے پیش نظر صرف ایک چچا پشت و پناہ اور سہارا تھا۔ وہ کفار کے عزائم کو دیکھ کر ڈگھ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں بڑے براے براے بہادروں کے پائے ثبات میں بھی لغزش آ جاتی ہے مگرعزم واستقلال کے پیکر جناب محدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

خدا کی شم! اگر بیلوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں جائد لا کربھی رکھ دیں تب بھی میں اپنا فریضہ سرانجام دینے سے بازنہ آؤں گایا تو اللہ میرے اس کام کو بورا کر دے گایا میں اس پرنثار ہو جاؤں گا!

عزم واستقلال کی بیآواز چیا کے دل کو چیر کر گہرائیوں میں اتر گئی۔نہایت متاثر ہوکر جینیجے سے کہا! جاؤ کوئی تمہاری طرف آنکھاٹھا کرنہیں دیکھ سکتا۔

اندازہ سیجئے ایسے جلیل القدر عظیم المرتبت، مجاہد الا کبر، اولوالعزم رسول کی طرف ایسی بات منسوب کرناکس قدران کی تو ہین ہے۔

> آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

اصل حقیقت اور واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ججۃ الوداع سے مراجعت فرمائی تو راستے میں ایک مقام ' غدیر خم' (غدیر بڑے تالاب اور خم گاؤں کا نام ہے) کے پاس قیام فرمایا۔ یہاں سے لوگوں کے جانے کے راستے جدا جدا ہوتے سے اس مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرفرمایا۔

اَللَّهُمَّ مَنْ يَكُنْتُ مَوْلَاهُ فَعِلَى مَّوْلاهُ فَعِلَى مَّوْلاهُ

جیدا کہ بیان ہو چکا ہے اس فرمان عالی کاسبب بیر ہوا تھا کہ جب بین کوحضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ سنے فتح کیا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضر مت علی خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ سنے فتح کیا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضر مت علی

رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کرام کے ساتھ خمن (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) لینے کے واسطے یمن بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بمن بھی تھے۔ ایک لونڈی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی خلام بھی تھے۔ ایک لونڈی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی صحبت سے مشرف فرمایا۔ بعض لوگوں کو یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بہتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بے جا شکا یہ بھی کیس۔ ان شکا یتوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اندازہ فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اپنے حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بے جا شکا یہ کی کے دلوں میں اپنے حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم اور الفت و محبت کی بھی ایسے جذبات پرورش پا رہے ہیں جو آگے چل کر نفرت و عداوت اور بخاوت کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھی وتی اللی سے معلوم ہوا تھا کہ آئندہ خوارج بھی پیدا ہوں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت و دشمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت و دشمنی

رہا لفظ مولی سے خلافت بلانصل ثابت کرنا تو وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے کیونکہ لفظ مولی کے معنی خلیفہ کے ہرگز نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی دوست اور مددگار کے ہیں چنانچہ لفظ مولی 'ولی نے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی مددگار اور دوست کے ہیں ہیں چنانچہ لفظ"مولی 'ولی نے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی مددگار اور دوست کے ہیں کما قال اللّه تعالی اَللّهُ وَلِی الّذِیْنَ الْمَنُو الرابقرہ: ۲۵۷)

التدنعالي ايمان والوب كا دوست اور مددگار ہے۔

• قَانَ اللَّهُ هُوَ مَوْلاً وَجِيْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ (الْتَرَيمُ ٣)

سري فيك الشنعائي الن كامدكار باورجريل ادرنيك ايمان والي

اَللَّهُمَّ وَالِّ مَنْ وَّ اللَّهُ وَمَادِ مَنْ عَادَاهُ

اے اللہ اس سے محبت رکھ جوعلی ہے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جوعلی سے دشمنی رکھ جوعلی سے دشمنی رکھ جوعلی سے دشمنی رکھ جوعلی سے دشمنی رکھے جوعلی سے دشمنی رکھے اور لفظ مولی اور

وَالِ مَنْ وَّ اللَّهُ

دونوں کامشتق مندایک ہی ہے اور جب دولفظ ہم معنی ایک ہی مقام پر فذکور ہوں تو بوجہ مناسبت معنوی ایک ہی معنی لینا ضروری ہے اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں لفظ عداوت و دشمنی فرمانا صریح قرینہ ہے اس بات کا کہ اس کے مقابل لفظ میں معنی دوسی و محبت کے لئے نبائیں تا کہ مقابلہ صحیح ہو۔

 من است لي جي تومن كيد مولاه قرمايا --

جالانکہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم رسول بلکہ سید الرسل ہیں امام کا مرتبہ تو بدر جہا رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کم بلکہ نبی سے بھی کم ہے تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنظیم ہوتی ہے اور پھر شیعوں کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت بلی علیہ وسلم کی طرح اہام عوں گے۔ اس صورت میں شیعوں کو جائے کہ وہ اپنے آپ کو چائے ہوری کہا کریں۔

ا انتاعشری کیلانے کا مطلب بیہ ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا امام نہیں ...

اگر بالفرض والمحال مولی کے معنی امام ہی مراد لئے جائیں تو بھی ہمار ہالی سنت کے مسلک کے منافی نہیں۔ اس لئے کہ اہل سنت بھی حضرت علی کو امام مانتے ہیں ہاں بلافصل مسلک کے منافی نہیں۔ اس لئے کہ اہل سنت بھی حضرت علی کو امام مانتے ہیں ہاں بلافصل نہیں مانتے اور اس فرمان رسول سے بلافصل ہوناکسی لفظ سے ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا۔

نیز اگر حدیث من کنت مولاه بقول شیعه امات پر دلالت کرتی تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی الله عنه اس دلیل کو ضرورا پی خلافت کے دعویٰ میں صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے۔ آپ پر بیو فرض تھا کیونکہ بید مسئلہ ذاتی نہیں تھا بلکہ اس میں اسلام اور اہل اسلام کی منفعت بھی تھی اور الله تعالی اور اس کے رسول الله تعالی علیه وسلم کی رضا اور اطاعت بھی تھی۔ کیا حضرت علی رضی الله عنه فراموش کر دیا تھا جی الله تعالی علیه وسلم کی اطاعت و رضا اور امر خطبہ خلافت کو فراموش کر دیا تھا ؟

تعجب ہے کہ حضرت علی امیر معاویہ کے سامنے تو اپنی خلافت اور اطاعت کے تن کے ہونے کے معاطم بیں صرف دلائل ہی پیش نہیں کرتے بلکہ جنگ بھی کرتے ہیں۔ خلفاء جلمہ کے سامنے وہ کسی وقت بھی نہ اس دلیل کو پیش کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے جنگ و جدالی کرتے ہیں۔

من میدلیل میاس بات کی کدایک تواس مدیث کا امامت و خلافت سے کوئی

تعلق نہیں دوسرا خلفاء ٹلاشہ کی خلافت والمت حق تھی ورنہ حضرت علی جیہا شیر خدافت دب کراور خصوصاً اللہ ورسول عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ورضا کے خلاف ہوتے و کیے کر خاموش نہیں روسکتا۔ ان کے فرزندار جمند حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو یزید کی باطل المت کوسلیم نہ کریں اور کر بلا کے میدان میں اپنی آئھوں کے سامنے سارا گھر لئما دیکھ لیس اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہ کریں بلکہ خلفاء ثلاثہ کی بیعت کریں ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کریں اور ان کے ساتھ تقریباً چوہیں سال تک پورا کورا تعاون کریں۔ بلاشبہ یہ ان خلفائ ثلاثہ کے برخی خلفاء والم ہونے کی دلیل ہے۔ پورا تعاون کریں۔ بلاشبہ یہ ان خلفائ ثلاثہ کے برخی خلفاء والم ہونے کی دلیل ہے۔

امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے پاس دو دیہاتی فردتے ہوئے آئے۔ آپ نے حضرت علی رضی الله عنه سے فرمایا که ان دونول کے درمیان فیصله کردیں۔حضرت علی رضی الله عنه نے فیصلہ کردیں و حضرت علی رضی الله حنه نے فیصلہ کر دیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بیا کیا فیصلہ کردیں۔حضرت علی رضی الله حنه نے کہا کہ بیا کیا فیصلہ کردیں الله عنہ کردیں تو بیان کرا

حضرت عمر ٹوٹ پڑے اور اس کا گریبان پکڑ کر فرمایا جانتا ہے بیکون ہیں؟ بیہ تیرے اور ہم مومن نہیں۔ تیرے اور ہمرمومن کے مولی ہیں اور جس کے بیمولی نہیں ہیں وہ مومن نہیں۔
(الصواعق الح قد ۱۵۷)

## مومن ومنافق کی پنجان

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس ذات کی تئم جس نے دانہ پھاڑ اور اس
کو روئیدگی عنایت کی اور جانو روں کو پیدا فرمایا، بے شک نبی امی صلی الله نعالی علیہ وسلم
نے مجھے بتایا کہ مجھ (علی) سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور نہیں بغض رکھے گا مگر
منافق۔ (مسلم محکوۃ منفی ۲۵)

منافق کی علامت

چنانچد حفرت ابوسعید خدری رسی القدعد فرمات بی که بمارید نزد یک حفرت علی

کرم الله وجهد سے بغض رکھنا منافق کی علامت تھی۔ (ترندی شریف) رسول اللہ کے بھائی

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اخوت (بھائی چارہ) قائم کیا بعنی دو دو صحابہ کو آپس ہیں بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی کرم الله وجهه روتے ہوئے تشریف لائے اور عرض کیا یارسول الله آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قرمایا ۔

(اے علی) تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ (مشکوۃ صفحہ ۲۷)

### رسول اللد کی دعا

حفرت أم عطیه رضی الله عنها فرماتی بین که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک لشکر کو کہیں بھیجا اس میں حضرت علی رضی الله عنه بھی تھے۔ تو میں نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کو ہاتھ اٹھا کر بید دعا فرماتے ہوئے سنا کہ اے الله مجھے موت نہ آئے جب تک علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر بید دعا فرماتے ہوئے سنا کہ اے الله مجھے موت نہ آئے جب تک علی کونند دیکھ لول۔ (ترندی، محکوة)

#### خدا کا پیارا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ (ہدیة) آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:۔

اے اللہ! میرے پاس اس تخص کو بھیج جو بچھ کو تیری مخلوق میں بہت بیارا ہوتا کہ وہ میرے ساتھ اللہ وہ کا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے ہیں حضرت علی نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ برندہ کھایا۔ (ترندی شریف، مفکلوۃ شریف، صفحہ ۵۱۲)

# اللديد مركوش

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طاکف کے دن حضرت علی کو بلایا اور کافی دیر تک ان کے ساتھ آہتہ آہتہ آہتہ یعنی خفیہ طور پر باتیں

کیں تو لوگوں نے کہا کہ آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منے اسپے بھیا ہے بیٹے مینے منے بدی طویل سرگوشی فرمائی ہے:-

تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا میں نے ان سے مرکوشی فیل کی بلکہ اللہ اللہ نے کی ہے۔ (بینی الله تعالی کے حکم سے کی ہے) (ترزی معلوق صفح ۲۵) الله تعالی کے حکم سے کی ہے) (ترزی معلوق صفح ۲۵) ام المومنین حضرت الله سلمه رضی الله عنها فرماتی ہیں:-

کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو برا کہا کو یا اس نے مجھ کو برا کہا۔ (مقلوٰۃ صغدہ ۵)

### خادم المل سنت

الحمد للد كتاب وسنت سے اس خادم الل سنت نے امیر المؤمنین، خلیفة المسلمین، امام المتقین، بردارِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، زوج بتول، پدر حسین، فخر كونین، سیّد السادات، مولائ كائنت، قاسم ولایت، فاقر نحیبر، شیرخدا، مرتضی، مشكل كشا، حضرت ابوالحن سیّدنا علی كرم الله دجههٔ کے کچہ فضائل و مناقب پیش كئے۔ مسلك الل سنت و ابوالحن سیّدنا علی كرم الله دجههٔ کے کچہ فضائل و مناقب پیش كئے۔ مسلك الل سنت و جماعت سے وابستہ ہم خض خانواده كرسول مقبول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم فردی محبت كوسر مائير ايمان اور ذريعه نجات سجمتا ہے۔ يادر كھے عقيدہ قرآن و حديث كی فجر سے بنآ ہو سرمائير ايمان اور ذريعه نجات سجمتا ہے۔ يادر كھے عقيدہ قرآن و حديث كی مطابق نه ہوتو ہم گز قابل قبول نہيں ہو سکتا۔ اہل ايمان كو جانہ ساز اور من گوڑت روایات پر ہث وحری كی بجائے كتاب و ہوسكتا۔ اہل ایمان كو جانہ ساز اور من گوڑت روایات پر ہث وحری كی بجائے كتاب و سنت اور متند حوالوں كور بنما بنا كر اپنے عقائد واجمال كی اصلاح كرنی چاہئے۔ بحصة تو ك اميد ہے كہ ان آیات و حدیث كے بعد حقیقت احوال میں كوئی شبہ باتی نہیں ہوگا۔ اميد ہے كہ ان آیات و حدیث كے بعد حقیقت احوال میں كوئی شبہ باتی نہیں ہوگا۔

## شجاعت مولاعلى

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله وجههٔ کی شجاعت و بهادری کی شہرت عام ہے۔
آپ کی شجاعت وبہادری کے واقعات اس قدر زیادہ بیل کہ اگر وہ تفصیل کے ساتھ سب کے سب کے سب کے سب کے سب کے ساتھ سب کے سب کی سب کے ساتھ سب کے ساتھ میں تو ایک شخیم کتاب تیار ہوجائے۔ چند پی فدمت بیں، آپ سوائے غزوہ تبوک کے باتی تمام غزوات میں حضور صلی الله تعالی علید وسلم کے ساتھ

رہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ ایس جہاد کیا۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوے بوے کافروں کو واصل جہنم کیا۔

جنگ بدر میں نظر کفار کے سردار عنبہ بن ربیدا ہے بھائی شیبداور الیئے بیٹے ولید کو ساتھ لے کرسب سے پہلے میدان میں نکلا اور مقابلہ کے لئے للکارا۔

الشکر اسلام میں سے حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبدالله بن رواحدان کے مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے نام ونسب بوچھا جب اس کومعلوم ہوا کہ انصار ہیں تو اس نے بکار کر کہا اے جمد (صلی الله تعالی علیہ وسلم) یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو واپس بلا لیا اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ عتبہ نے ان سے بھی نام ونسب بوچھا۔ ان کے بتانے پراس نے کہا بال تم ہمارے جوڑ کے ہو۔

عتبہ حضرت جمزہ اور ولید حضرت علی کے مقابل ہوا۔ دونوں مارے گئے لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو خمی کیا۔ حضرت علی نے بردھ کر شیبہ کو بھی قبل کر دیا۔
اس کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو خمی کیا۔ حضرت علی نے بردھ کر شیبہ کو بھی قبل کر دیا۔
اس کے بعد معرکہ قبال گرم ہو گیا۔ حضرت علی نے بہت سے کفار کو قبل کیا۔ حضرت الوجعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:۔

کہ بدر کے دن آسان سے ایک فرشتہ جسے رضوان کہا جاتا ہے بکارا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تکوار نہیں اور علی جیسا کوئی جوان نہیں۔

(الریاض النظر ہج ۲ می ۲۵۱، البدایہ والنہایہ ج ۲ می ۲۲۳، ج ۲۵۰ میں ۲۲۳، ج ۲۵۰ میں نکل کر جنگ احد میں ابوسعید بن ابوطلح افتکر کفار کے علم دار نے میدانِ جنگ میں نکل کر اپنا مقابلہ طلب کیا۔ اس کے چند بار آ واز دینے پر جب کوئی نہ نکلا تو اس نے براہ تکبر ونخوت کہا اے اصحاب محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) تمہارا دعوی تو ہے کہ جوتم میں سے مارا جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور ہم لوگوں کوتم دوزخی کہتے ہو۔

لات وعزی کی متم مجھوٹے ہو دیکھو میں کب سے تہمیں پکار رہا ہوں لیکن کوئی میرے مقابلے میں نہیں آرہا ہے اگرتم اپنے دعویٰ میں سیج ہوتو پھر مرنے سے کیوں ڈرتے ہو۔ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ شیر یزدان شاہ مردان مولائے کا نیات حضرت علی رضی اللہ عند نے جب اس کی بیہ جرزہ سرائی سی تو فورآ مثل شیر غران صف سے فکلے ادر اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور چند لمحوں کے اندر بی اس کو خاک اور خون میں تر یا دیا۔ (مش التواری جم ۱۹۸۳)

حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جھے کوسولہ زخم پنچے۔ان میں سے چارزخم ایسے کاری پنچے کہ میں اس کے صدمہ سے زمین پرگر پڑتا تھا مگر ہرمرتبدایک خوبصورت جوان جس سے بڑی خوشبو آتی تھی میرا باز و پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیتا اور کہتا جاؤ الله کی راہ میں گڑو۔ الله اور اس کے رسول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم تم سے راضی ہیں جب لڑائی ختم ہوئی تو میں نے یہ ماجراحضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:۔

لڑائی ختم ہوئی تو میں نے یہ ماجراحضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:۔

د فرمایا اس خوبصورت جوان کو پہچانے ہو؟ میں نے عرض کیا پہچانیا تو میں ہوں مگر وہ دحیہ کلیں کے مشابہ تھا۔ فرمایا: الله تمہاری آئیس روشن کرے وہ جبرائیل تھے۔ مگر وہ دحیہ کلیں کے مشابہ تھا۔ فرمایا: الله تمہاری آئیس روشن کرے وہ جبرائیل تھے۔ مگر وہ دحیہ کلیں کے مشابہ تھا۔ فرمایا: الله تمہاری آئیس روشن کرے وہ جبرائیل تھے۔

(نورالابصارصفحه ۹۹ معارج النوت جهم م

عمرو بن عبدود تامی ایک حض شجاعان عرب کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس کی شجاعت و بہادری کا بیعالم تھا کہ اکیلا ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں بیمردود غازیان اسلام کے ہاتھوں ترخی ہو کر بھاگا تھا۔ اس نے بین ندر مانی تھی کہ جب تک محمر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ نہ کے گا اپنے سر پر تیل نہیں لگائے گا۔ جنگ احد میں بوجہ زخموں کے لڑنے کے قابل نہ ہوا تھا اس لئے شریک نہ ہوا۔ غزوہ خندق میں بیم مغرور نشہ جرات سے مخبور میدان جنگ میں مثل جنگی ہاتھی چنگھاڑتا پھرتا تھا اور بکمال نخوت وغرور رہز بیاشعار پڑھتا اور مقابلے کی دعوت دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یا وہ گوئی س گرفر مایا کون ہے جواس کا فر مغرور کا کام تمام کرے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضور جھے اجازت ہو؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھ جواب نہیں دیا اور وہ برابر مقابلے کے لئے للکار رہا تھا۔ حضرت علی نے پھراجازت جا بی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بی عمرو بن عبدود ہے؟ حضرت علی نے بھراجازت جا بی تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بی عمرو بن عبدود ہے؟ حضرت علی نے عرض کی ہاں، میں جامتا ہوں تو ایک علیہ وسلم نے فرمایا بی عمرو بن عبدود ہے؟ حضرت علی نے عرض کی ہاں، میں جامتا ہوں تو ایک علیہ وسلم نے فرمایا بی عمرو بن عبدود ہے؟ حضرت علی نے عرض کی ہاں، میں جامتا ہوں تو

تهپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اجازت دی اور اپنی تکوار فروالفقار حضرت علی کو دی اور ا بی زِره ا تارکر بہنا وی اور عمامه مبارک اینے دست مبارک سے ان کے سریر باندها اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ البی عبیدہ بن حارث کوتو نے بروز بدر اور حمزہ بن عبدالمطلب کوتو نے بروز احدالینے پاس بلالیا۔اب میلی تیرابندہ میرا بھائی اور میرے چیا کا بیٹا ہے میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔الہی تو اس کی مدد فر ما اور سیح وسالم مظفر ومنصور پھر مجھے ہے ملا۔ شاہِ مرداں شیرِ یز داں حضرت علی یا پیادہ اس کے سامنے پہنچے۔ عمرُ و کا قول تھا کہ اگر کوئی مخص مجھے سے تین باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا۔حضرت علی نے بوجھا کیا رہ واقعی تیرا قول ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ رضی اللد تعالی عنہ نے فرمایا پھر میں جھے سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر؟ اس نے کہا بیہیں ہوسکتا! فرمایا الرائی ہے واپس چلا جا؟ اس نے کہا میں قریش کی عورتوں کے طعنے نہیں س سکتا وہ کہیں کی کہ بڑا مرد تھ کہ نذر بوری نہ کرسکا اور بغیر جنگ کے واپس آگیا۔فرمایا پھرلڑائی کے لئے تیار ہوجاؤ؟ عمرو ہنسا اور کہا کہ مجھ کو بیام پرنہ تھی کہ اس آسان کے بیچے کوئی مجھ سے یہ بھی کھے گا کہاڑائی کے لئے تیار ہو جاچونکہ حضرت علی بیادہ تھے اس کئے اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ سوار ہو کر مقابلہ کرے۔ گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار مار کر بے زبان تھوڑے کی کوئیس کاٹ دیں پھرآپ سے پوچھاتم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نام بتایا۔ اس نے کہا کہتم ابھی کمسن نوجوان ہو۔ میں تم سے لڑنانہیں جا ہتا۔ تمہارے باپ میرے دوست بھے۔ مجھ کو پہند تہیں کہ اپنی تلوار خوں خوار سے تمہارا خون گراؤں۔ جاؤتم واپس جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا لیکن مجھ کوتمہارا خون بہانا پہند ہے۔ عمرواب غصے سے بے تاب تھا۔ تکوار میان سے نکالی اور ایک دم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریر وار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وار کوسریر روکالیکن تکوار نے سرکو کاٹ دیا اور بیبٹائی پرلگ گئی جس سے ملکا سازخم پیٹائی پر آ گیا۔ وسمن کے وار کے بعد شیر خدانے تکوارِ ذوالفقار ہے ایک ایبا تھر پور وار اس کے شانے پر کیا جس ہے اس کا شانه کٹ گیا اور تلوار بنیجے تک اتر کئی گویا دو تکڑے کر دیئے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان کیا۔ بیدد کیچے کرضرار اور مہیر ہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرٹوٹ پڑے لیکن

https://archive.org/details/@madni\_library

جب ذوالفقار حيدري ديكھي تو پيچھے ہث كر بھاگ گئے۔

حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن عبدود کوتل کرنے کے بعداس کی ذرہ و سلاح جنگ وغیرہ پر کوئی توجہ نہ فرمائی۔عمرو کی بہن اس کی لاش پر روتی ہوئی آئی اور سر ہانے بیٹے کر دیکھا تو ہتھیار وغیرہ موجود تھے، کہنے گئی میرے بھائی کا قاتل کوئی مرد شریم البطع ، گرام کی قدر بہادر اور قومیت میں اس کا ہمسر و مقابل معلوم ہوتا ہے پھر لوگوں سے دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ علی بن ابی طالب نے تیرے بھائی کوتل کیا ہے۔

حضرت بہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈ اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فخے عطا کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجبوب رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مجبوب رکھتے ہیں، بس پھر کیا تھا آرز و مندوں کو رات کا ثنی مشکل ہو گئے ہے جاہدین کی نبیندیں اڑ کئیں ہر ایک کی بہی تمنا و آرز و مندوں کو رات کا ثنی مشکل ہو گئے ہے جاہدین کی نبیندیں اڑ کئیں ہر ایک کی بہی تمنا و ماضر ہوئے اور اوب واحر ام سے دیکھنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا دست ماضر ہوئے اور اوب واحر ام سے دیکھنے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا دست رحمت کس خوش نصیب کو سر فراز فرما تا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لبوں کی جنبش پر ار مائ بھری نگاہیں قربان ہو رہی تھیں کہ سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

علی ابن ابی طالب کہال ہیں، عرض کیا گیا کہ ان کو تکلیف ہے ان کی آنکھوں پر آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلالو! حضرت علی رضی اللہ تعالی عند حاضر کئے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وہن مبارک کے شفا بخش لعاب کوان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہوا گویا آپ کو بھی تکلیف ہی نتھی۔ (بخاری وسلم مکلاۃ صغہ ۲۵)

ے نانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حصنا وا عطا فرمایا اور

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر قلعہ خیبر کی طرف بڑھے۔ قلعہ کے پاس پہنچ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ جھنڈا گاڑ دیا۔ ایک یہودی نے بالاے قلعہ سے جھا تک کر پوچھا، اے بہادرتو کون ہے جس نے اس طرح بے خوف وخطر یہاں آ کر جھنڈا گاڑ دیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں! یہودی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام س کر چیخ اٹھا اور کہنے لگا لوگو! قتم تو رات شریف کی ہم مغلوب ہوئے اور برباد ہوئے۔ سب سے پہلے خیبر کے مشہور بہادر''مرحب'' یہودی کا بھائی'' حارث' یہ بڑا بہادرتھا، چند مردانِ جنگجو کے ساتھ قلعہ سے باہر نکلا اور میدان میں آ کر مقابلے کی دعوت دی۔ لئکر اسلام سے دوسیا ہی کیے بعد دیگرے اس کے مقابلے میں گئے۔ دعوت دی۔ لئکر اسلام سے دوسیا ہی کیے بعد دیگرے اس کے مقابلے میں گئے۔ شہید ہوگئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں گئے۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک ضرب شمشیر اس کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔
''مرحب'' نے جب آپ جوان بھائی کاقتل دیکھا تو انقامی جذبہ سے لبریز ہوکر سخت
جوش وخروش کے ساتھ دوہری زرہ پہنے دو تلواریں لٹکائے دو عمامے سر پر باندھے ان پر
ایک بھاری آ ہنی خود پہنے اور اس کے او پر ایک گول پھر بصورت خود باندھے ہوئے ہاتھ
میں نیزہ جس کی بھال تین من وزنی تھی۔قوی ہیکل شیر صورت میدان میں آ گیا اور بیہ
اشعار بڑھنے لگا

ترجمه: -خیبرواےخوب جانتے ہیں کہ میں مُرحَب ہوں ،سلاح پوش فن حرب میں ماہر اور شجاعت میں مشہور ہوں۔

ترجمہ: - جب کہ معرکہ میں شیر دراتے اور آگ کے شعلے بڑھکاتے ہیں اس وفت غالب مرحب کے حملہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

ترجمہ:- میرے خوف اور ڈرکی وجہ سے کوئی میرے بزد کیک نہیں آتا میں مجھی نیزہ مارتا ہوں اور بھی تکوار۔

ترجمہ: -اگر سارا زمانہ مغلوب بھی ہو جائے تو بھی میں غالب تر ہوں اور مدمقابل میرے نزد کی خون میں رنگاہوا ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہداں کے مقالبے میں آئے اور بیا شعار پڑھے:۔ ترجمہ: - میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں شیر نیستاں کی طرح مہیب اور ہیبت ناک ہوں۔

ترجمہ: - میں تلوار کے بڑے بیانے سے تہہیں ناپوں گا۔ یعنی بہت زیادہ قبل کروں گا اور میں تہمیں ناپوں گا۔ یعنی بہت زیادہ قبل کروں گا اور میں تہمیں ایک ایک مہرہ جدا میں تہمیں ایک ایک مہرہ جدا جدا ہوجائے گا۔

ترجمہ: - میں نیزے کو سخت زمین میں گاڑتا ہوں اور میں اپنی تکوار سے کافروں کی گردنیں مارتا ہوں۔

الغرض! دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ شاہِ مرداں، شیر یزدال نے تلوار ذوالفقار کا اس کے سر پر ایک ایسا وار کیا کہ تلوار خود کا ٹی ہوئی پھر تو ڑتی اور سرکو کا ٹی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور ضرب کی آ واز فوج تک پنجی۔ مرحب کے مارے جانے پر یہودیوں نے عام مملہ کر دیا۔ لشکر اسلام بھی ٹوٹ پڑا اور دونوں طرف سے خوب تلوار چلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معرکہ میں آٹھ نامی گرامی بہا دروں کو قل کیا۔ ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تلوار مار دی جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال ہاتھ سے چھوٹ کر گرگئ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خداداد قوت سے قلعہ کا آئی در اکھاڑ کر بطور ڈھال ہاتھ میں نے لیا اور لڑتے رہے۔ جب فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آئی درواز نے واٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھ سکا۔ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات آ دمیوں نے اس درواز سے کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھ سکا۔ ایک روایت میں چالیس آ دمیوں کا ذکر ہے۔

امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ:-

حضرت علی کرم الله وجههٔ نے فرمایا، خدا کی قتم میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ قوت بسمانی سے اٹھایا نہیں بلکہ قوت ربانی سے اٹھایا تھا۔ (تغییر کیرصغہ ۱۹۰۹) کامل ابن اثیر میں ہے کہ لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن کامل ابن اثیر میں ہے کہ لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن

یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف بارہ جال شاروں کو ساتھ لے کر لشکر معاویہ پر جملہ کیا اور پور کے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضیعے کے قریب پہنچ گئے اور پکار کر فر مایا، اے معاویہ طرفین کے لوگ مفت میں مارے جائیں کیا فائدہ؟ آؤ میرے مقابلے میں نکلو جو اپنے حریف کو ماردے وہی مستقل ہو جائے! عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ سے کہا علی ماردے وہی ستقل ہو جائے! عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ سے کہا علی رضی اللہ عنہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں؟ معاویہ نے کہا ہاں تم جانتے ہوان کے مقابلے میں جو بھی آیا مارا گیا۔ عمرو نے کہا لیکن اس وقت تمہارا ان کے مقابلے میں نکلنا مناسب میں جو بھی آیا مارا گیا۔ عمرو نے کہا لیکن اس وقت تمہارا ان کے مقابلے میں نکلنا مناسب ہے۔ معاویہ نے کہا میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں تم مجھے مروانا چاہتے ہو۔ مجھے معاف رکھو! (ابن اثیر جسم میں)

ای میں لکھا ہے کہ جب معرکہ صفین میں شامیوں کی فوج کثیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے میمید کشکر پر جملہ کیا تو کشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان خالی ہو گیا۔ حضرت علی پاپیادہ میسرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تینوں صاحبزادے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی ہو چھاڑ ہونے گی۔ ابوسفیان کا غلام احرآپ پر لیکا آپ کا غلام کیسان اس کے مقابل ہوا۔ دونوں میں شخت الزائی ہوئی احر غالب آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بو ھے اور اس کو پکڑنا چاہا وہ بھاگا گھڑاس کی ذرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آگئے۔ اس سے اس کوسر تک اوپر اٹھا کر زمین پر ابیا دے مارا کہ اس کے دونوں موثہ ھے اور بازوٹوٹ گئے۔ شامی ہر طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر اپنے لوگوں میں جا کر ملیں تو بہتر ہوگا۔ فر مایا ہم ہم رضی کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر اپنے لوگوں میں جا کر ملیں تو بہتر ہوگا۔ فر مایا میاں میس تقدیم۔ خدا کی شم تمہارے باپ کواس کی پچھ پروائیس کہ وہ میں یا موت ان پرواقع ہوں یا موت ان پرواقع ہوں این اثیرہ عموں ای موت ان پرواقع ہوں این اثیرہ عموں ۱

علی نے صرف ایک رات میں خود اپنے ہاتھ سے نوسو سے زیادہ آ دمیوں کو نہ نیج کیا۔

وفت جب كه شكر جرار كامقابله بنواور برشخص كاخيال بوتا ہے كه اپنے مقابل حریف كوتل

كردك الى طالت ميں اپنے آپ كو بچاتے ہوئے اتنے لوگوں كى للكاركوموت كى

خاموشی میں بدلنا شیر خدا سیّد ناعلی مرتضیٰ کے سواکسی اور ہے ممکن نہیں ہے؟ نہج البلاغة میں آپ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔

والله لو تظاهرت العرب على قتالى مماويست عنها

كه خداكی شم اگر تمام عرب ایک دوسرے كی مددكرتے ہوئے ميرے مقابلے میں

آجائیں اور مجھے سے جنگ کرنا جاہیں تو میں ہرگز ان سے مندنہ پھیروں گا۔

اب کہیے جن کی شیاعت کا پیرانہ کا لی میں بیرحال ہو عین شاب کے عالم میں کیا

حال ہوگا اور کیا ایسے شجاع اور بہادر سے ممکن ہوسکتا ہے کہ کوئی اس کا شرع حق چین

کے اور وہ منہ دیکھتارہ جائے اور پچھنہ کرے یا معاذ اللہ اس کی صاحبزادی کو چھین لے

غضب کرے یا معاذ اللہ اس کی بیوی کے ساتھ نامناسب سلوک کرے اور وہ دم نہ مار

سکے۔حقیقت سے کہ اس متم کی روایتوں کا موجد عبداللہ بن سبایبودی ہے جس کی ہے

دین و فتنه انگیزی اور الحادوزندقه حضرات اہل سنت اور شیعه کے نزدیک مسلم ہے۔

دُ اکثر محمدا قبال رحمة الله تعالى عليه فرمات بين: ـ

زیر پاش این جا شکوه خیر است دست اوآن جا قشیم کوثر است

حضرت مولانا روم رحمة الله عليه فرمات بين:

از على آموز اخلاص عمل

شير حق ارادال منزه زغل

```
https://archive·org/details/@madni_library
199
```

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے عمل کا اخلاص سیکھو! اس شیر خدا کونفسانی اغراض کی کھوٹ سے پاک سمجھو!

در غزا بر پہلوانے دست یافت زور شمشیرے برآور دو شتاخت ایک مرتبہ جنگ میں آپ نے ایک جنگ جودشمن کوزیر کرلیا، پھرفوراً تلوار نکال کر اس پرحملہ آور ہوئے۔

او خدو انداحت بر روئے علی افتخار ہر نبی و ہر ولی اس نے (نعوذ باللہ) حضرت علی کے چہرہ اقدس پرتھوک دیا،کون علی وہ کہ جن پر ہرنبی اور ہرولی کوفخر ہے۔

ورزماں انداخت شمشیرآل علی
کرداواندر غزایش کا ہلی
حضرت علی نے فی الفور آلوار ہاتھ سے ڈال دی اور اس کے ساتھ جنگ کرنے
میں التواکیا۔

گشت حیراں آل مبارز درعمل از نمودن عفو و رحم بے محل وہ جنگ جوآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کار زار میں اس بےموقع معاف فرمانے اور رحم کرنے سے حیران رہ گیا۔

در شجاعت شیر ربانیستی در مرقت خود که داند کبیستی

آب رضی اللہ تعالی عنہ بہادری میں تو شیر خدا مانے ہی ہوئے ہیں مگر مروت میں کون سمجھ سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدراعلی درجہ رکھتے ہیں۔
گفت برمن تیج تیزا فراشتی ازجہ الگندی مرابگزاشتی

https://archive.org/details/@madni\_library

وہ کہنے لگا پہلے تو آپ نے مجھ پر تلوار اٹھائی، پھر کیا بات ہے کہ اس کو بھینک دیا اور مجھ کو چھوڑ دیا۔

راز بکشا اے علی مرتضٰی اے پس سوء القصناحسن القضا ےعلی اس راز کو کھول دیجئے اور آب تو میری مقتمتی کے بعد خوش قسم میں سار

اے علی اس راز کو کھول دیجئے اور آپ تو میری بیشمتی کے بعد خوش قسمت بن گئے کہ قصد قبل کے بعد عفو فر مایا۔

> گفت من نیخ از یئے حق می زنم بنده هم نه مامور شم

خضرت علی نے فرمایا میں اللہ کے لئے تلوار چلاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں تن اور نفس کامطیع نہیں ہوں۔

شیر هم شیستم شیر ہوا فعل من بردنین من باشد گواہ میں شیر خدا ہوں ، خرص و ہوا کا شیر نہیں ہوں چنانچہ میرا یفعل میرے کمال دین پر گواہ ہے۔

من چوشیم بر گهر بائے وصال زندہ گر دانم نه کشته درقال.

میں الی تکوار ہوں جس میں وصال کے موتی گئے ہوئے ہیں۔ میں جنگ میں کفار کوتل نہیں کرتا بلکہ میرامقصود یہ ہے کہ دولت ایمان کے ساتھ ابدی زندگی بخشوں۔ پول خدو انداختی برروئے من

پارٹ میر میر اس برروئے من نفس جنبید دتبہ شد خونے من

جب تونے جنگ کے وقت میرے چہرے پرتھوکا،تو میرا دل حرکت عضی میں آگیا اور میراخلق حسن بگڑنے لگا۔

> چول درآمد علیے اندر غزا تیخ را دیدم نہال کرون سزا

میرے جہاد میں جب ایک نفسانی علت شامل ہونے لگی تو اس وفت میں نے تکوار کو نیام میں ڈال دینا مناسب سمجھا۔

بنیم برحق شدو نیمے بیوا شرکت اندر کار حق نبود روا شرکت اندر کار حق

کیونکہ میراجہاد کچھتو اللہ تعالیٰ کے واسطے رہ گیا ہے اور پچھ مقتضائے خواہش نفس ہوگیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام میں شرکت جائز نہیں۔

تا رَحَبُ لِلْهُ آید نامِ من تاکه آید کامِ من تاکه آید کامِ من

تا کہ میرا خالصاً لوجہ اللہ محبت کرنے والا نام قرار یائے تا کہ میرا مقصود خاص رضائے البی کے لئے دشنی کرنا ہو۔ (فائدہ، مسلمان کا ہروہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا عاصل کرنے کے لئے ہو عبادت ہے) چنانچہ فرمایا: اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کراسی لئے فرمایا:۔

« نشرکت اندر کارحق نبو دروا"

قرآن نے وہمن کو دوست بنانے کی جو تدبیر بتائی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فعل اس کے عین مطابق ہے چنانچہ فرمایا: برائی کی مدافعت خوبی و نیکی سے کرو پھر تو تمہارا وہمن بھی تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔

چنانچەفر مايل

آندر آمن درکشا دم مرترا
تف زدی و تخفه دادم مرترا
آؤمیں نے تمہارے لئے فیض کا دروازہ کھول دیا ہے،تم نے مجھ پرتھوکا تھا، میں
تہارے لئے ہدایت کا تخفہ لایا ہوں۔

مرجفا گر راچنیں ہای وہم پیش پائے جیپ جیاں سرفی ہم میرامعمول ہے کہ میں اہل جفا کوایسے ہی انعامات دیا کرتا ہوں اور پائے چپ پر بھی اس طرح سررکھا کرتا ہوں ، تو اس نے کہلے

> ت ملمت جانِ مارا جاک کرد آب علمت خاک مارا یاک کرد

اے علی! آپ کے حکم کی تلوار نے ہماری جان کو جاک کر دیا اور آپ کے علم کے بائی نے ہماری خاک کو یا کہ کا کہ کے بائی نے ہماری خاک کو یاک کر دئیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے بین:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله فرمات بين:-

کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا (حضرت) علی کے چیرہ کی طرف و یکھنا دیت سر

(المستدرك حاكم صفحه ۱۳۷۱، الرياض النصر وج ۲ بص ۲۹۱، الصواعق المحر قد صفحه ۱۲۱، كنز العمال ج ۲ بص ۱۵۹) ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله فرماتي بين كه: -

حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے فرمایا (حضرت علی) کا ذکر غبادت ہے۔

( كنز العمال ص ٢ بص ١٥٦)

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين:-

کہ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ وسلم تشریف لائے۔ نبی پاک نے فرمایا بیعرب کا سردار ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باب آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برقربان! عرب کے سردارتو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

مبیں۔ فرمایا میں تمام جہان کا سردار ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنه عرب کا سردار ہے۔ بین ۔ فرمایا میں تمام جہان کا سردار ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنه عرب کا سردار ہے۔

(السوائل أنر قد منحه ١٢٠ملية الأولياء صفي ١٢١ المستدرك ج ٣ من ١٢١١)

حضرت عبداللد بن اسعد بن زراره رضي الله عنه فرمات بي كه حضور صلى الله تعالى

عليه وسلم نے فرمایا:۔

یں اللہ تعالی نے مجھ کوعلی رضی اللہ تعالی عنہ کے تین القاب و خصال وحی فرمائے کہ وہ مسلمانوں کا سردار ،متقبوں کا امام اور سفید ہاتھ اور منہ والوں کا پینیوا ہے۔

( کنز العمال ج ۲ ، ص ۱۵۷)

حضرت انس رضی الله عنه فرمات بین که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:-جنت تین آ دمیوں حضرت علی وعمار وسلمان کی مشاق ہے۔

(المستدرك خاكم ج ١٣٩ص ١٣٤)

حضرت اساء بنت عميس رضى الله عنهما فرماتى بين كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام صهبا مين ظهر كى نماز أوا فرمائى اور حضرت على رضى الله عنه كوكسى كام سے بھيج ديا جس وقت وہ واپس لائے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم عصر كى نماز اوا فرما چكے تھے، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت على رضى الله تعالى عنه كى كود ميں اپنا سرمبارك ركھا اور آرام فرمانے لگے۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه في جنبش تك نه كى يهال تك كه سورج فرمانے لگے۔ حضرت على رضى الله تعالى عليه وسلم بيدار ہوئے تو فرمايا اے على كيا تم في فروب ہوگيا، جب آپ صلى الله تعالى عليه وسلم بيدار ہوئے تو فرمايا اے على كيا تم في نماز يراهى ہے؟ انہوں في عرض كيانہيں!

تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ بیعلی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس پر سورج کو کوٹا دے، حضرت اساء فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سورج جو غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا بہاں تک کہ پہاڑوں پر اور زمین پر برف جہکنے گئی، حضرت علی اٹھے اور وضو کرکے نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہو گیا اور بیواقعہ مقام صہبا کا ہے۔

(مشكل الآثارج ٧٨، ص ١٨٠، ج٢، ص ٨ وزُرقاني على الموانب ج٥، ص١١)

امام ابن حجر مکی رحمة الله علیہ نے اس حدیث کونقل فرما کران اکابرائمہ کا ذکر کیا ہے جواس کی صحت کے قائل ہوئے ہیں اور پھرایک عجیب واقعہ فل فرمایا:۔

کہ ہمارے مشائخ کی اُلک جماعت نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ عراق میں علامہ ابومنصور المِظفرین از دشیر القباد لی مجلس وعظ میں حاضر تھے۔ وہ عصر کے بعد اس صدیت رقیم اور اہل بیت کے فضائل بیان فر مارہے تھے کہ آسان پراس قدر بادل چھا گئے کہ انہوں نے آفاب کو چھپالیا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہو گیا کہ آفاب خروب ہو گیا تو دفعۃ علامہ صاحب نے منبر پر کھڑے ہو کر آفاب کی طرف اشارہ کر کے فر مایا:۔

اے آفاب! جب تک مدرِح آل محمصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نہ کروں ہرگز غروب نہ ہونا۔

جب تک میں ان کی صفت و ثنا کروں تو بھی اپنی باگ موڑ رکھ، اے آفاب کیا تو بھول گیا جب کہ تو ان کے واسطے لوٹ آیا تھا اور غروب ہونے سے تھم رگیا تھا۔ بھول گیا جب کہ تو ان کے واسطے لوٹ آیا تھا اور غروب ہونے سے تھم رگیا تھا۔ اگر اس وقت کومولائے کا نئات کے لئے تھم رگیا تھا تو جا ہے کہ اس وقت بھی ان کی اولا داورنسل کے لئے غروب ہونے سے تو قف کر۔

فرماتے ہیں کہ بادل فورا ہٹ گیا اور سورج صاف طور پر نظر آنے لگا۔ ۱۰ (الصواعق الحرقہ ج۲۲۱، روح البیان صفحہ ۱۵۲)

## جرِ اسود کی گواہی

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم امیرالمونین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے ساتھ بھے کو گئے جب آپ ججراسودکو بوسہ دینے گئے تو فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ فع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ۔ اگر میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو چونہ مے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ پھر آپ رضی الله تعالیٰ عنه نے اس کو چو اے حضرت علی کرم الله وجههٔ نے فرمایا اے امیرالمونین! یہ پھر نفع ونقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا آپ کو کیسے علم ہے؟ مفع ونقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا آپ کو کیسے علم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا الله کی کتاب قرآن سے اور وہ اس طرح کہ الله تعالیٰ فرماتا

کہ جب نکالاتمہارے ربّ نے بن آ دم کو پیٹھوں سے ان کی اولا دکواور ان سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا ربّ بیں بوں؟ تو سب نے کہا ہاں! تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد و بیان کوایک ورق پر لکھا اور اس وقت اس حجر اسود کی آئکھیں بھی تھیں اور منہ بھی تھا۔ اللہ

تعالى نے اس كوفر مايا منه كھول! اس نے منه كھول ديا

اللہ تعالیٰ نے وہ ورق جس پرعہد و میثاق لکھا ہوا تھا اس کے منہ میں رکھ دیا اور سے
اللہ تعالیٰ نے فر مایا ، اے پھر قیامت کے دن ان کی گواہی وینا جو تیرے پاس
اس عہد کو بورا کرتے ہوئے آئیں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تغرفی اللہ تغرفی اللہ تغرفی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن میہ ججراسود آئے گا اور اس کی زبان بہت تیز ہوگی اور ہراس مختص کی گواہی دے گا جوائیان کے ساتھ اسے چوے گا تو ایمان کے ساتھ اسے چوے گا تو ایمان میں بنجا سکتا ہے۔

تو اے امیر المونین میراس طرح نفع ونقصان پہنچا سکتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں الیی قوم میں زندہ رہوں جس میں اے ابوالحن آپ نہ ہوں۔ (تفییر درمنثورج ۳ میں ۱۳۸۹)

ان تمام روایات میں بہت سے مسائل کاحل بھی ہے اور اہل محبت کے لئے سے
روحانی تسکین اور قبی طمانیت کا باعث ہے۔ ان مسائل کا ذکر یہال طوالت کے سبب
نہیں کیا جا رہا تاہم قارئین پرمسلک حق اہل سنت و جماعت کی حقانیت خوب واضح ہو
رہی ہے۔ الحدد للله دبّ العالمين.

علم وفضل

صحابة كرام رضى الله عنه فرمات بين كهنم مين حضرت على كرم الله وجهد سب سے

بہتر فیصلہ کرنے والے تھے۔حضور پرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سینہ مبارک علم و حکمت کا گنجینہ بن گیا جس کے فیض سے سینے علوم و معارف کے تبخینے بن جا کیں خوداس کے علوم کا کوئی کیا بیان کرسکتا ہے۔ معارف کے تبخینے بن جا کیں خوداس کے علوم کا کوئی کیا بیان کرسکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ فرماتے ہیں کہ:۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں ۔
اور ایک روایت میں ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔
(تندی و حاکم جسم ۱۲۲)

ذات او دروازهٔ شهر علوم زیر فرمانش حجاز و چین و روم (اقبال)

حضرت سعید بن مستب تابعی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کوئی ایبانے تھا جس نے فرمایا ہو مجھے سے پوچھو؟ صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کوئی ایبانے تھا جس نے فرمایا ہو مجھے سے پوچھو؟ (الریاض النفر ، ج ۳ میں ۲۲۱، الصواعق الحر قد صفحہ ۱۲۵، کنز العمال ج ۲ میں ۲ مضرت علی کرم الله وجهه فرماتے ہیں:

کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے ہزار باب تعلیم کئے اور ہر باب سے آگے علم کے ہزار ہزار باب کھلتے ہیں۔ (البدایہ والنہایہ جے میں ہوں۔ (سرت ابن عبائ رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے پوچھا کہ علی کیسے آدمی تھے۔ فرمایا:۔

ان کا پیٹ علم و حکمت ، قوت و طاقت اور شجاعت سے لبریز تھا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت بھی رکھتے ہے۔

(احدُ الرياض النفر وج ٢ بص ٢٥٦، استيصاب ج ٢ بص ٢ يم)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں: ۔
کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میر ہے علم بھید کا فزانہ ہے
(ابسراج المعیر شرح الجامع الصغیرص ۱۵۳، کنز العمال ج۲ بم ۱۵۳)
حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: ۔

کہ قرآن سات حرفوں (لیعنی قرائوں) میں نازل ہوا ہے اور کوئی ایک حرف ایسا نہیں جس کا ایک ظاہر اور ایک باطن نہ ہواور ہر حرف کے ظاہر و باطن کاعلم حضرت علی کے باس ہے۔ (کشف الظنون، حلیة الاولیاء جام ۱۹۵۷)

حضرت مسلم بن اوس و جاربیه بن قدامه سعدی فرمات بین که حضرت علی مرتضی کرم الله و بین که حضرت علی مرتضی کرم الله و چهدٔ نے فرمایا:-

پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہتم مجھے نہ پاؤ بلاشبہ عرش کے سواکسی چیز کے متعلق تم مجھ سے نہیں پوچھو گے گر میں اس کی خبر دوں گا۔

. ( كنز العمال ج٢ بص٥٠ من خالص الاعتقاد صفحه ٢٠٠٧)

حضرت ابوالطفیل عامر بن واثله رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم الله وجههٔ کے خطبے میں تھا، آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا:-

مجھے سے بوچھوخدا کی قتم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق تم مجھ سے نہیں بوچھو کے مگر میں تمہیں بناؤں گا۔ (خالص الاعقاد صغیہ ۱۲۳ الریاض النفر ہ ج۲ بس۲۲)

علامہ سیّد شریف رحمۃ اللہ علیہ شرح مواقف میں فرماتے ہیں کہ جفرو جامع امیرالمونین حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کی دو کتابیں جن میں آپ نے علم الحروف کی روش پرختم دنیا تک جتنے واقعات ہونے والے ہیں سب ذکر فرمائے ہیں۔ آپ کی اولا دامجاد سے ائمہ مشاہیر رضی اللہ عنہم ان کتابول کے رموز کو پہچانتے اور ان سے احکام لگاتے تھے چنانچہ مامون رشید نے جب حضرت امام علی رضا' امام موی کاظم رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے بعد ولی عہد کیا اور خلافت نامہ لکھ دیا تو امام علی رضا نے اس کے قبول میں فرمان بنام مامون رشید تحریر فرمایا کہ:۔

بلاشبہ تو نے ہمارے حقوق بہجانے جو تمہارے باپ دادا نے نہ بہجانے ہے اس لئے میں تمہاری ولی عہدی قبول کرتا ہوں مگر جفر وجامع بتارہی ہیں کہ بیکام بورا نہ ہوگا۔ لئے میں تمہاری ولی عہدی قبول کرتا ہوں مگر جفر وجامع بتارہی ہیں کہ بیکام بورا نہ ہوگا۔ (غالص الاعتقاد صغیرہ)

چنانچداییا ہی ہوا اور اہام صاحب نے مامون رشید کی زندگی ہی میں شہادت پائی۔

شرت بن ہانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے موزہ پرسے کرنے کی نسبت پوچھا:۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو! (مسلم، الریاض النفرہ ج۲ہ بر۲۵۵)

- ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے پوچھا کہ عاشورہ کے دن روزہ کی نسبت تمہین کس نے فتوی دیا ہے؟

لوگوں نے کہا (حضرت) علی نے فرمایا، وہ سنت (نبوی) کو لوگوں سے زیادہ جانبے والے ہیں۔(الریاض النصر ہج۲ہص۲۵۶)

حضرت فاروقِ اعظم رضى الله عنه فرمایا كرتے تھے:۔

کہ جضرت علی کی موجود گی میں کوئی شخص مسجد میں فتویٰ نہ دیا کر ہے۔

(استيعاب ص٢،٩٥٥)

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فرمات بين:

حضرت عمرض الله عند نے ہم کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ہم میں براے قاضی علی ہیں۔ (استیصاب ن ۲ ہم ۲۵ مار ۱۵ الدولیاء ن ایم ۲۵ ، الریاض النفر ہ ن ۲ ہم ۲۵ ، اصواعت محرق صفی ۱۳۳ ، الدولیاء ن ایم ۲۵ ، الریم کی ریش مبارک بہت گھنی اور بحری ہوئی تھی ، حضرت علی مرتضی کرم الله وجههٔ الکریم کی ریش مبارک بہت گھنی اور بحری ہوئی تھی ، چنا نچہ ایک دن ایک یہودی جس کی داڑھی بحری ہوئی نہیں تھی بلکہ کہیں کہیں جند بال بخصر الله تھا گئے۔ آپ رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا اے علی آپ کا دعوی ہے کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے اگر میڈھیک ہے تو بتا یے قرآن میں میری اس مخضر اور آپ کی گھنی داڑھی کا بیان ہے؟ فرمایا ہاں سنواللہ تعالی فرما تا ہے:۔

جواجھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے ربّ کے تھم سے خوب اگاتی ہے اور جوخراب زمین ہے وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑ اتھوڑا۔ (القرآن)

للبذاوه الجھی زمین میری ہے اور وہ خراب زمین تیری تھوڑی ہے۔

حضرت الى حزن بن اسود فرماتے بیں کہ ایک مجنونہ عورت نے نکاح کے چھ ماہ بعد بچہ جنا، لوگوں نے اس پر زنا کا الزام لگایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے رجم کا ارادہ فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہۂ نے فرمایا کہ چھ ماہ کے بعد بھی بچہ ہوسکا

ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔

وجَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهَرًا (الاحقاف: ١٥)

ترجمہ: اور اے اٹھائے بھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا تنس مہینے ہے۔

اور بچہ کے حمل میں رہنے اور اس کے دودھ چھوڑنے کی مدت نمیں مہینے ہے اور دودھ چھڑانے کی مدت دو برس ہے فرمایا:-

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ (القمان:١١٠)

ترجمہ: اور اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے۔

لہٰذا چوہیں ماہ دودہ چھڑانے اور چھ ماہ حمل میں رہنے کے مہینے تیں ہوئے۔ نیز مجنون مرفوع القلم ہیں۔

#### انوكها فيصلبه

تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اس کے رجم کا ارادہ ترک کر دیا اور فرمایا اگر علی رضی اللہ تعالی عند نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا یعنی ایک بے گناہ عورت کا سنگسار ہونا میری ہلاکت کا باعث بن جاتا۔ (الریاض النفر ہج ۲ہ ہے ۲۵۲، استیصاب ج ۲م ہے ہے)

ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دوعورتوں سے نکاح کیا،
اتفاق سے ایک ہی رات اور ایک ہی جگہ دونوں نے بچے جنے، ایک کے لڑکی اور ایک کے لڑکا پیدا ہوا، رات اندھیری تھی۔ بعدازاں دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا؟ ہر ایک یہی کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ آخر دونوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور ماجراعرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے دودھ کا وزن کیا، جس کا دودھ وزنی فکل اس کولڑکا دے کر فرمایا بچہاس کا ہے۔

تو کسی نے کہا کہ بیمسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ فرمایا اللہ کے اس فرمان سے کہاؤ سے کہاؤ سے دوگنا ہے۔ بے شک اللہ نے مردکو ہر چیز میں فضیلت دی ہے یہاں تک کہ غذا میں بھی۔

حضرت حنش بن معتم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے پاس دو قریش سود بینار بطور امانت رکھ گئے اور کہہ گئے کہ جب تک ہم دونوں اکتھے تیرے پاس ندآئیں تم کی ایک کو بیامانت ند دینا، ایک سال گزار نے پران میں سے ایک نے آکر کہا کہ میراوہ ساتھی مرگیا ہے لہٰذا وہ سو دینار مجھے دے دے، اس نے دے دیے، ایک سال اور گزر جانے پروہ دوسرا ساتھی بھی آگیا اور آکر سودینار کا مطالبہ کرنے لگا، اس عورت نے کہا کہ تمہارا ساتھی میرے پاس ایک سال پہلے آیا تھا اور ہیا کہہ کر کہ میرا ساتھی مرگیا ہے جھے سے وہ سو دینار لے گیا ہے۔ اس نے کہا کیا تمہارے ساتھ ہی عہد نہ تھا کہ جب تک ہم اکتھے نہ آئیں بیامانت کی اکیلے کونہ دینا؟ پس اس عورت اور مرد میں جھڑا تروع ہوگیا چنانچہ دونوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے بیانات سے اور سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس عورت سے دھوکا کر رہا ہے۔ فر مانا۔

کیاتم دونوں نے بینیں کہاتھا کہ جب تک ہم دونوں استھے نہ تک تم یہ مال سی ایک کو نہ دینا؟ کہاہاں! تو فرمایا تیرا مال ہمارے پاس ہے جا اپنے ساتھی کو لا اور دونوں آ کر اپنا مال لے جاؤ! (الریاض النظر ہ ج ۲۶ میں ۲۲۱ ہمس النواری ج میں ۵۷۷) قتل سے جا

فتل كا دعوي

ایک دفعہ کونے مے سات آدی اکٹے سفر کو گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب سفر سے واپس آئے تو ایک ان میں نہ تھا، مفقود کی بیوی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دربار میں آکران چھآدمیوں پراپنے خاوند کے قل کا الزام لگا کر دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور جرایک کو الگ الگ مسجد کے گوشوں میں بھا کر ایک ایک آدی ان پر مقرر فر مایا تا کہ ایک دوسرے معالی کر بات نہ کر سکیں، پھر ایک کو ان ایک آدی ان پر مقرد فر مایا تا کہ ایک دوسرے معالی کر بات نہ کر سکیں، پھر ایک کو ان میں سے بلا کر مفقود کا حال دریافت کیا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ جم نے قبل نہیں کیا۔ اس کے انکار پر حضرت نے بلند آواز سے تجمیر کہی۔ اس کے پانچ ساتھیوں نے جب اس کے انکار پر حضرت نے بلند آواز سے تجمیر کہی۔ اس کے پانچ ساتھیوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجمیر کی آواز سی قرار ہوں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھی

ساید نے حالات بنا کرفل کا افراد کرلیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت امیرالمؤمنین نے تکبیر بلند فرمائی ہے۔ پھر آپ بضی اللہ تعالی عند نے ان میں سے ہرایک کوعلیحدہ علیحدہ بلایا تو ان سب نے اس بناء پراس کے قل کا افراد کرلیا کہ ان کے ساتھی نے جب افراد کرلیا کہ ان سب نے اس بناء پراس کے قل کا افراد کرلیا کہ ان کے ساتھی نے جب افراد کرلیا کہ اور سرار کے حالات بنا دیتے ہیں، تو اب ہمارا انکار کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وہ پہلاشخص کہنے لگا۔ اے امیرالمؤمنین انہوں نے افراد کیا ہے میں نے تو افراد نہیں کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا یہ لوگ تیرے ساتھی ہیں اور تیرے فعل پرشہادت دے رہ بین، ان کی شہادت کے بعد تیرا انکار تخفے نفع نہیں پہنچا تا۔ پس اس نے بھی ان کے ساتھ اس کے قل میں شریک ہونے کا افراد کیا جب ان کا اعتراف قل کامل ہو گیا تو ساتھ اس کے قل میں شریک ہونے کا افراد کیا جب ان کا اعتراف قل کامل ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عند نے ان پر اللہ کا تھم جاری فرمایا۔

مولاعلی کا فیصلہ فن ہے

ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ دوآ دمی لڑائی جھڑا کرتے ہوئے آئے۔ ایک نے عرض کیا یارسول اللہ میرا ایک گدھا تھا اس مخص کی گائے نے اس کو مار ڈالا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ جانوروں کے فعل کا کوئی کیا ذمہ دار ہوسکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے درمیان فیصلہ کرو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آ دمیوں سے بوچھا کہ وہ دونوں جانور بندھے تھے یا میں اللہ عنہ نے ان دونوں آ دمیوں سے بوچھا کہ وہ دونوں جانور بندھے تھے یا کہ ھا بندھا تھا اور اس کی گائے کھلی تھی اور بیراس کے ساتھ تھا۔ گائے کہا کہ میرا اس کی تھیہ بین کے مالک نے مالک نے اس کی تصدیق کی ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ بیہ ہے کہ گائے کا فرمہ دار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا فیصلہ درست ہے۔ چنانچہ وہی فیصلہ جاری کیا گیا۔ (نور الابصار صفحہ ۱۸)

عجب كهانى

حضرت زربن جیش رضی الله عنه فرماتے ہیں که دوآ دمی کھانا کھانے بیٹھے ایک کے

پاس پانچ اور دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھیں کہ استے میں ایک تیسرا آگیا۔ ان دونوں نے اس کو کھانے کی دعوت دی۔ وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگیا۔ وہ تینوں آٹھوں روٹیاں کھاچے تو وہ تیسرا آدی اٹھا اور اس نے ان کو آٹھ درہم وے کر کہا کہ یہ عوض ہے اس کھانے کا جو میں نے تبہارے ساتھ کھایا ہے۔ پانچ روٹیوں والے نے کہا کہ میری پانچ روٹیاں تھیں اور تیری تین لہذا تین درہم تیرے ہوئے اور پانچ میرے، تین روٹیوں والوں نے کہا میں تین نہیں اوں گا بلکہ نصفا نصف چار تیرے اور چار میرے۔ اس پران میں جھڑا شروع ہوگیا۔ تصفیہ کے لئے دونوں حضرت علی کرم اللہ دھم، کے پاس حاضر ہوئے اور تمام قصہ بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین روٹیوں والے سے کہا کہ جو کچھ تیرا دوست تھے دیتا ہے خوثی سے لیے اس میں روٹیوں والے سے کہا کہ جو کچھ تیرا دوست تھے دیتا ہے خوثی سے لیے اس میں روٹی اللہ تعالی عنہ نے کہا ، امیر المؤمنین میرا حق نہ ملے میں خوش نہیں ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا تیراحق تو پھرا کیک درہم ہے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین میراحق نہ ملے درہم کے وہا عنہ درہم کے درہم کے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین میراحق نہ بے درہم کے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین میراحق نہ درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے دوئر درہم کے درہم کی درہم کے درہم

فرمایا آٹھ روٹیوں کی چوبیں تہایاں پندرہ تیرے ساتھی پانچے روٹی والے کی اور نو تیری اور تم نے برابر کھایا ہے لیس تو نے آٹھ تہایاں کھا کیں اور تیری نو میں ہے ایک تہائی بچی اور تیرے دوست کی پندرہ تہایاں تھیں آٹھ اس نے کھا کیں اور اس کی سات بچیں، ایک تہائی تیری اور سات تیزے دوست کی آٹھ وہ کھا گیا آٹھ تہائیاں کھا کراس نے آٹھ درہم دیئے لہذا فی تہائی ایک درہم تیرا اور سات تیرے دوست کے تو اس نے آٹھ درہم دیئے لہذا فی تہائی ایک درہم تیرا اور سات تیرے دوست کے تو اس نے عرض کیا اب میں ایک ہی یر راضی ہوں۔

(استيصاب صفحه ٢٥٤، كنز العمال ج٥ ص ١٩٥٤، الرياض النضر وصفحه ٢٦١، الصواعق الحر قد صفحه ١٢٤)

#### فدادادصلاحيت

ایک مرتبہ آپ گھر سے نکل کر کہیں جانے کے لئے سوار ہور ہے ہتے، ایک پاؤں رکاب میں تفا کہ ایک عورت آگئی اور عرض کیا یا امیر المؤمنین میرا بھائی چھسو دینار چھوڑ کر مرا ہے اور مجھ کو لوگوں نے صرف ایک دینار دیا ہے۔ میں آپ سے اپنا حق اور

انساف پوچھے آئی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وفت فرمایا کہ تیرے بھائی کی دو بیٹیاں ہوں گی؟ اس نے کہا ہاں! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو ثلث یعنی جارسوں دینار ان کے ہو گئے پھر فرمایا تیرے بھائی کی ماں اور زوجہ بھی ہوں گی؟ اس نے کہا ہاں! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سدس یعنی سو دینار ماں کے اور شمن یعنی پھھر ہیں! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سدس یعنی سو دینار ماں کے اور شمن یعنی پھھر دینار زوجہ کے ہوں گے۔ پھر فرمایا تیرے بارہ بھائی ہیں؟ کہا ہاں! فرمایا دو دو دینار بھائیوں کو ملے، ایک دینار تیراعق ہے، پس تو اپناحق یا چکی ہے، جالوث جا!

(مطالب السئول)

ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کونے کے منبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کیا اے امیر المؤمنین! میری لڑی کا خاوند مرگیا ہے اور اس کا خاوند کے حرکہ میں آٹھوال حصہ ہے اور میرے داماد کے وارث اس کونوال حصہ دیتے ہیں۔
میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے انصاف کا خواہال ہول۔ فرمایا اس کے مال باپ بھی زندہ ہول گے؟ عرض کیا ہاں! فرمایا کہ تیری لڑی کا آٹھوال حصہ اب نوال حصہ ہوگیا ہے ہیں تو اس سے زیادہ مت طلب کر! (مطالب السؤل)

حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين :-

کہ مدینہ منورہ کے فرائض کوسب سے زیادہ جاننے والے علی بن افی طالب ہیں۔ (الریاض النضرہ ج ۲۹ م ۲۵۲) 

# كرامات مولاعلى

778

## مال اور بیٹے کی شادی

حضرت ابن شهرآ شوب فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہد کونے میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے عرب سے کونے میں ہے کر بودوہاش اختیار کرلی۔ ان میں سے ایک نوجوان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کشکر میں واخل ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑا ئیوں میں حاضر رہا۔ اس نوجوان نے عرب سے آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک عورت کے ساتھ اپنا نکاح کرلیا۔ اس روز آپ رضی الله تعالی عند نے صبح کی نماز کے بعد ایک آدمی سے فرمایا کہ فلاں محلے میں ایک معجد ہے۔ ای معجد کے قریب ایک مکان ہے۔ اس مکان میں تھے ایک عورت اور ایک مرد کے پاس میں تکرار کرنے کی آواز سنائی دے گی تو ان دونوں کو جا کرمیرے پاس لے آ! وہ آ دی گیا اور ان دونوں کو لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ے لیے چھا کہ تمام رات تکرار کیوں کرتے رہے۔ اس نوجوان نے عرض کیا یا امیر المؤمنین میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے جب خلوت کا وقت ہوا مجھے اس سے قدرتی طور پرالیی نفرت ہوگئی کہ میرا دل جا ہتا تھا کہ اس کو اس وقت کھر سے نکال دوں اور بین منے اس مصحبت وغیرہ ہیں گی۔اس وجہ مسے میری اور اس کی تکرار ہورہی تھی كه آب كا خادم پہنچا اور ہم اس كے ساتھ آب رضى اللہ تعالىٰ عنه كى خدمت ميں چلے مسئ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ بہت سی باتیں البی بھی ہوتی ہیں جو غیر کے سامنے بیان تہیں کی جاتیں۔ بیس کر تمام حاضرین سوائے ان وونوں کے اٹھے کر چلے گئے۔ آپ رضی اللہ نعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کیا تو جانتی

ہے کہ میانوجوان کون ہے؟ اس نے عرض کیانہیں! فرمایا اگر ہم بچھ پر تیری کوئی مخفی بات ظاہر کریں تو تو انکار تو نہیں کرے گی؟ اس نے کہانہیں! فرمایا کیا تو فلانی اور فلال کی بیٹی نہیں ہے؟ کہا ہاں! فرمایا کیا تیرا چیازاد بھائی نہیں تھا اور تم دونوں میں محبت نہیں تھی؟ اس نے کہا تھیک ہے! فرمایا تیرا باپ تیرا نکاح اس سے نہیں کرنا جا ہتا تھا اور اپنے پڑوں ہے اس کو نکال دیا تھا؟ عرض کیا بالکل ٹھیک ہے! فرمایا کہ پھرتو ایک رات قضائے حاجت کے بہانے گھرے نکلی اور اس سے جا کر ملی تو اس نے بچھے سے وطی کی اور تو اس سے حاملہ ہوگئ اور تونے اپنے مل کواپنے باب سے چھپایا اور تیری مال کو بیر بات معلوم ہوگئ۔ صنع حمل کے وقت وہ رات کو تھے لے کر گھر سے نکلی اور باہر جا کر تھے لڑکا پیدا ہوا اور تم نے کیڑے میں لپیٹ کروہیں رکھ دیا اور آپ وہاں سے چلیں کہ ایک کتا آیا اور ، اسے سونگھنے لگا۔ تجھے خوف پیدا ہوا کہ تہیں اسے کھانہ جائے تو تو نے ایک پھراٹھا کر اس کوزورے مارا اور پھر اس بچے کے سرپرلگا اور اس کا سرزخی ہو گیا تونے اور تیری ماں نے وہاں پہنچ کراس کے سریریٹی باندھی اور اس کو وہیں چھوڑ دیا اور دونوں گھر چکی ہ تمیں پھر تمہیں اس کا حال معلوم نہیں۔ وہ عورت بیس کر حیران و خاموش ہو گئی۔ فر مایا سے بول! عرض کرنے لگی یا امیر المؤمنین سے ہے۔ میری ماں کے سوانسی کو اس کی خبر نہ تھی۔فرمایا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے پھرفرمایا فلاں قوم کے لوگ سبح سبح وہیں ہے گزرے وہ اس کواٹھا کر لے گئے اور وہ ان لوگوں میں پرورش یا کر جوان ہوا اور ان کے ساتھ کونے میں آیا اور تیرے ساتھ نکاح کیا۔ بیہ تیرا وہی بیٹا ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عبہ نے اس نوجوان کو فرمایا اینا سر کھول دے! اس نے کھول دیا اور زخم کا اثر نظر

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیہ تیرا بیٹا ہے خدا نے اس امر سے جو کہ
اس برحرام تھا اس کو بچایا ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر گھر لوٹ جائم دونوں کے درمیان
تکام نہیں ہے۔ (مطالب السول مطمۃ الثافعیٰ مٹس التواریخ جسم میں ۸۰۰)

آپ رضی اللہ تعالی عند کے عہد خلافت میں ایک عبثی غلام نے چوری کی۔ اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کے باس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس سے فرمایا تم

نے چوری کی ہے؟ اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا جی ہاں! آپ نے اس کا ہاتھ کائے دیا۔ جب وہ ہاتھ کو اس کا ہاتھ کائے دیا۔ جب وہ ہاتھ کٹوا کے چلا تو راستے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن الکراء، نے اس سے یو چھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کا ٹا ہے؟

اس نے جواب دیا امیرالمؤمنین، امام اسلمین، دامادِ رسول، شوہر بتول، حضرت علی نے ابن الکراء نے کہا انہوں نے تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا اور تو ان کی تعریف کر رہا ہے؟ اس نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے ہاتھ عدل کرتے ہوئے ازروئے حق کاٹا ہے اور مجھے دوزخ سے بچالیا ہے! حضرت سلمان فاری نے اس کا یہ جواب امیرالمؤمنین حضرت علی کی خدمت میں آ کرع ض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علیم اس میشی کو بلایا اور اس کا ہاتھ اس کے پہنچے پر رکھ کر رومال سے ڈھانپ دیا اور دعا فرمائی تو ہم نے آسان سے ایک آواز سنی کہ رومال کو ہاتھ سے اٹھا دو تو جو نہی ہم نے رومال اٹھایا اس کا ہاتھ اللہ تعالی کے تعم اور اس کی قبر رت کی خوبی سے درست ہوگیا تھا۔ اٹھایا اس کا ہاتھ اللہ تعالی کے تعم اور اس کی قبر رت کی خوبی سے درست ہوگیا تھا۔

# مال باب ناراض تو خدا ناراض

علامہ تاج الدین بکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دونوں صاجز ادے حضرت اہام حسن وحسین رضی اللہ عنہا نے ایک رات ایک شخص کو بنا جو نہایت در دناک لیجے میں اشعار پڑھ رہا تھا جن کامضمون یہ تھا کہ اے اللہ تو بخشے والا ہے، میری خطا کو معاف فرما کر جھے بخش دے، حضرت علی نے دونوں صاجز ادول کو فرمایا کہ اس کو بلاؤ! ان کے بلانے پر وہ شخص حاضر ہوا۔ اس کا دایاں ہاتھ سوکھا ہوا اور برکارتھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تہارے اشعار سنے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میں وہ شخص ہوں جو تہا وعشرت اور گناہوں میں مشغول رہنا تھا اور میرے والد جھے تھیجت کیا کرتے اور عیش وعشرت اور گناہوں میں مشغول رہنا تھا اور میرے والد جھے تھیجت کیا کرتے اور فرمایا کرتے والوں نے دورنیس ہوتیں۔ ایک دن انہوں نے جھے تئی سے تھیجت کی تو میں ان کو مار جیٹا۔

انہوں نے قسم کھا کی وہ میرے لئے بددعا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے مکہ کرمہ جا کیں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور میرے لئے بیت اللہ شریف میں بددعا کی بس آئی وقت سے میرا بیددایاں ہاتھ خشک اور بیکار ہوگیا۔ میں اپنے کئے پر بہت نادم وشرمسار ہوا۔ ان کی منت وساجت کی معافی مائی یہاں تک کہ میں نے ان کو راضی کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تہمارے لئے وعا کرنے بھی وہیں جاؤں گا جہاں بددعا کی تھی چنانچہ میں نے ان کو اونٹنی پرسوار کر دیا گر اونٹنی بدک گئی اور ان کو پھروں کے درمیان لے جا کر پھینک دیا۔ وہ اسی وقت مر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ نے فرمایا اگر تمہارے واللہ خوش ہو گئے تھے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی بھی خوش ہو گیا، اس نے عرض کیا: خدا کی قسم میرے واللہ جھ سے خوش ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند رکھیں پڑھیں اور آ ہستہ آ ہستہ دعا کی اس کا ہاتھ اسی وقت درست ہو گیا۔ فرمایا اگر تمہارے واللہ خوش نہ ہوئے ہوتے تو میں تمہارے لئے دعا نہ کرتا۔ (جمال الاولیاء نی ایس)

# مولاعلی کی بدؤعا

حضرت علی بن زاذان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص نے اس کی تکذیب کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہوتو میں تیرے لئے بددعا کروں؟ اس نے کہا ہاں!

آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بددعا فرمائی۔ پس وہ وہاں سے ہٹا بھی نہ تھا کہاس کی بینائی جاتی رہی۔

(الرياض النضره وج ٢٩٠٨ م الصواعق الحرّ قدص ١٢٤ ، البدايه والنهاييج ٨٩٠٥ )

## تواضع وانكساري

حضرت ابومطررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بارمسجد سے نکل کر جارہاتھا کہ پیچھے سے آواز آئی اپنا تہہ پنداوپر اٹھاؤ! میں نے مڑکر دیکھا تو امیرالمونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ آپ کے ہاتھ میں درہ تھا۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے بازار میں تشریف لے گئے اور تاجروں سے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے بازار میں تشریف لے گئے اور تاجروں سے

فرمایا، پیچومگرفتم نہ کھاؤ کیونکہ اس سے برکت جاتی رہتی ہے۔ اگر چہ چیز بک جاتی ہے پھر ایک تھجور بیچنے والے کی دکان پرتشریف لے گئے دیکھا پھیفلام رور ہا ہے۔ اس سے رونے کی وجہ دریافت فرمائی۔اس نے کہا میں نے اس دکان والے سے ایک درہم کی تھے ورخریدی ہے مگر میرے مالک نے واپس کردی ہے اور میہ مجھے ہے واپس تہیں لیتا۔ آب رضى الله تعالى عنه نے اس د كاندار سے فرمايا بيه غلام ہے۔ اپنا اختيار تبيں ركھتا للندا اس سے واپس کے لو! اس نے نامل کیا تو میں نے کہا تو جانتانہیں کہ بیرکون ہیں؟ بیر اميرالمؤمنين حضرت على رضى الله عنه بين! اس نے تھجوریں واپس لے لیں اور اس غلام کو درہم دے دیا اور عرض کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پرخوش ہوئے؟ فرمایا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو لوگوں کوان کاحق پورا دو! پھرآ پے رضی اللہ تعالی عنہ دوہرے دکا نداروں کے يا س تشريف كے گئے۔ فرمايا، اگرمسكينوں كو كھلاؤ كے تو تمہارے كسب ميں بركت ہوگی! وہاں سے مجھلی بیجنے والول کی دکانوں پرتشریف کے گئے اور فرمایا ہمارے بازار میں طافی لینی وه پچھلی جومر کریانی کے اوپر آجاتی ہے نہ بیچنا! پھر پارچا فروشوں کی دکانوں پر تشریف کے گئے اور فرمایا تین درہم کی لیکن ایک قیص مجھے دو! مگر جب ویکھا کہ د کا ندار آب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانتا ہے تو اس ہے ہیں خریدی۔ دوسری دکان پرتشریف لے کئے، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچا نتا تھا اس سے بھی نہ لیا۔ پھر ایک نوجوان لڑ کے کی دکان پرتشریف لے گئے جو آب کو پہچانتا نہیں تھا اس سے تین درہم کا ایک قیص خریدا۔ جب اس کا والد دکان پر آیا تو تھی نے اس کو خبر دی کہ تیرے او کے نے امیرالمؤمنین علی کو تین در ہم کی آیکہ فریمی دی ہے۔ وہ اینے لڑکے پر بہت خفا ہوا کہ تو نے امیرالمؤمنین سے آیک، ورقع زیارہ کیول لیا؟ پھروہ ایک ورقهم لے کر آپ رضی اللہ تعالى عنه كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا كه بيدايك درہم آپ واپس لے ليں! فرمايا كيول؟ الله نع عرض كيا، الساقيص كي قيمت دو درجم ہے جو آت رضى الله تعالى عنه نے میرے لڑکے سے خریدی ہے۔ فرمایا:۔

نیج وشراء طرفین کی رضاست ہوگئی اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (کنز العمال ۴۶،۴ر،۱۴ البدایہ والنہایہ صفحہ عیم، الویایش العفر وج ۲،۹۰۰ البدایہ والنہایہ صفحہ عیم، الویایش العفر حضرت غزورض الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امیرالمؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنه کی خدمت میں قصر خورنق میں حاضر ہوا سخت سردی کے دن تھے۔ میں نے عرض کیا یا امیرالمؤمنین اللہ عزوجل نے آپ رضی اللہ تعالی عنه اور آپ رضی اللہ تعالی عنه اور آپ رضی اللہ تعالی عنه کے اہل وعیال کے لئے اس بیت المال میں حصہ مقرر فرمایا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنه اپنونس کے ساتھ یہ سلوک کررہے ہیں؟ تو فرمایا خدا کی تم میں پہندنہیں کرتا کہ تمہارے مالوں میں سے کچھلوں، یہ میرا وہی کھیس ہے جس کو میں مدینہ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ (الریاض العزرہ تح ۲، میں ۱۳، البدایہ والنہایہ ۲۰ میں)

حضرت حسن بن جرموز اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد کوفہ سے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر دو کپڑے تھے۔ ایک کپڑا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور تہبند با ندھا ہوا تھا اور دوسرا اوپر اوڑھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں در ہ تھا، بازاروں میں تشریف لے گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دکانداروں کو اللہ عزوج کی کا خوف، سے بولنے، کھرا سودا بیجے، یہانے کو پورا کرنے اور ترازو کے برابر رکھنے کا تھم فرمایا۔

(الاستیعاب ج۲ م ۸ سے الریاض النظر وج م م ص ۲۰۵، البدایه والنهایه ج ۸ م مس) النور مرار حدافر وش فریا تر میس کی ایک مرج حضر و رامیر المومنیون است

حضرت ابوالنور ، پار چا فروش فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین اپنے غلام قنم کوساتھ لئے ہوئے میری دکان پرتشریف لائے اور دوموٹے کپڑے خریدے۔ تو اپنے غلام قنم سے فر مایا دونوں میں سے جس کو چاہے لو! تو قنم نے ایک پسند کرکے کے لیا اور دوسرا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیکر پہن لیا۔ (احمہ)

حضرت ابن عباس اور ابومغر بصرى رضى الله عنه فرماتے بیں كه حضرت على رضى الله تعالى عنه نے اپنے عبد خلافت بیں تین درہم سے ایک قیص خریدا جب اس كو بہنا تو كها:

الله عنه نے اپنے عبد خلافت بیں تین درہم سے ایک قیص خریدا جب اس كو بہنا تو كها:

الله تعریف اس الله کے لئے ہے جس نے بچھے عمد ہ لباس دیا جس سے میں نہ بین الله تعالى علیہ نہ بین اور اسپینستر كو چھیاؤں گا۔ پھر فرمایا میں نے رسول الله صلى الله تعالى علیه الله تعالی علیه الله تعالى علیه تعالى علی تعالى علیه تعالى تعالى علیه تعالى علیه تعالى علیه تعالى علیه تعالى تعالى علیه تعالى تعال

حضرت ارقم رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ میں نے امیرالمؤمنین علی کرم اللہ وجہۂ کو کونے کے بازار میں دیکھا کہ دست مبارک میں تلواد کئے ہوئے فرمارے تھے:۔

کوفے کے بازار میں دیکھا کہ دست مبارک میں تلواد کئے ہوئے فرمارے تھے:۔

کوئی ہے مجھ سے بیتلوار خرید نے والا ....؟ خدا کی شم جس نے دانے کو بھاڑا۔
میں نے کئی بارای تلوار سے حضوصلی اللہ تعالی علم سمر کر مرمران ائیوں کہ فتح کی ہے۔

میں نے کئی باراس تلوار سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روبرولڑائیوں کو فتح کیا ہے اگر میرے پاس ایک نذبند کی قیمت ہوتی تو میں اس کو ہرگز نہ بیچیا۔

( کنزالعمال ج۹۰،۱۰ریاض النفر ه ج۲۹،۳۸۰ملیة الاولیاه ج۹۹،۸۳۸) حضرت عمرو بن قیس رضی الله عنه فرمات بین که امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه کی خدمت میں عرض کیا گیا که آپ رضی الله تعالی عنه اپنی قیص کو پیوند کیوں لگاتے بیں؟

فرمایا اس سے دل نرم رہتا ہے اور مومن اس کی پیروی کرتا ہے۔ (الریاض النفر ہ ج۲ہص ۲۰۰۷ کنز العمال ج۲ہص ۴۰۹)

حضرت صالح رضی اللہ تعالی عندا پی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ:میں نے حضرت علی (رضی اللہ عند) کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے ایک درہم کی تھجوریں خریدیں اور ان کو جاور میں ڈال کرخود اٹھایا۔ ایک شخص نے کہا اے امیرالمؤمنین لائے میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا میں ہی اس کے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوں۔ (البدایہ والنہایہ جمہمہ)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امیرالمؤمنین حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه کا خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ آپ رضی الله تعالیٰ عنه این جوتے کو پیوندلگارہے ہیں۔ میں نے تعجب کیا تو فرمایا کہ:-

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم اپنے جوتے اور کپڑے کو پیوند لگا لیا کرتے اور گدھے پرسواری فرمالیا کرتے اور اپنے پیچھے دوسرے کو بھی بٹھالیا کرتے تھے۔ (احمد) عبدالله بن شریک اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا۔ آپ رضی الله تعالی عنہ نے اس کود کھے کرفر مایا اس کی خوشیو، رنگ

اور ذا كقة كتنااح ها بے ليكن ميں اس بات كو پهندنہيں كرتا كه اپنے نفس كواليى چيز كا عادى بناؤں جس كا وہ عادى نہيں ہے۔ (كز العمال نج ۴۱۰، الرياض النفر ہ صفحہ ۴۲، صلية الادلياء صفحہ ۱۸ بناؤں جس كا وہ عادى نہيں ہے۔ د كز العمال نج ۴۱۰، الرياض النفر ہ ميں عيدالاضىٰ كے دن مير المونين حضرت عبد الله عنه كي خدمت ميں حاضر ہوا۔ آپ رضى الله تعالىٰ عنه في مير المونين حضرت على رضى الله تعالىٰ عنه كو مير الله تعالىٰ عنه كو ميں نے عرض كيا امير المونين الله تعالىٰ آپ رضى الله تعالىٰ عنه كو سلامت ركھے۔ الله تعالىٰ نے آپ كے لئے مال ومتاع كى كثرت كى ہے۔ (مطلب ميں كماس قدر مال ومتاع كے موتے ہوئے عيد كے دن مي؟ (حرير) فرمايا المعبد الله!

عیں نے رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے كہ خليفة المسلمين كے لئے خدا كے مال سے دو پيانوں سے زيادہ لينا حلال نہيں ، ايک پيانہ تو اس كے اور اس كے اہل وعيال اور دوسرا اس كے مہمانوں كے لئے۔

(الرياض النضر وصفحة ١٣٠٣، ألبدايه والنهايه ج٨،٩٠٣)

حضرت سوید بن غفار رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجہہ کی خدمت میں دارالا مارۃ کوفہ میں حاضر ہوا۔ آپ رضی الله تعالیٰ عنه کے سامنے جوکی روٹی اور ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا۔ روٹی ایسی خشک تھی کہ بھی اپنے ہاتھوں سے اور بھی گھنے پر رکھ کرتوڑ تے تھے بید کھے کر جھے بہت افسوس ہوا تو میں نے آپ رضی الله تعالیٰ عنه کی لونڈی فضہ سے کہا کہ تھے اس بزرگ پرترس نہیں آتا۔

ان کے لئے بُو چھان کرروٹی پکایا کر! کیا تو نہیں دیکھتی کہروٹی پر بھوی گی ہوئی ۔ ہے اوراس کے توڑنے پران کوکیسی مشقت ہوتی ہے؟ فضہ نے جواب دیا امیرالمؤمنین نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم ان کے لئے بھی بھی چھان کر نہ پکایا کریں۔ یہ س کر امیرالمؤمنین میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اے ابن غفلہ تو اس لونڈی سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا تھا کہہ دیا اور التجا کی اے امیرالمؤمنین آپ اپ جان پر حم فرمائے اور آئی مشقت نہا تھا کہہ دیا اور التجا کی اے امیرالمؤمنین آپ اپن جان پر حم فرمائے اور آئی مشقت نہا تھا ہے !

تو آب رضی الله تعالی عند نے فر مایا اے سویدا تھے پر افسوس ہے رسول الله صلی الله

تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل وعیال نے بھی تین دن برابر گیہوں کی روٹی ہی سیر ہوکر نہیں کھائی اور نہ ہی بھی آپ کے لئے آٹا چھان کر پکایا گیا اور ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں سخت بھوکا تھا تو مزدوری کے لئے نکلا، دیکھا کہ ایک عورت مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کرکے ان کو بھگونا چاہتی تھی میں نے اس سے فی ڈول ایک مجور اجرت طے کی اور سولہ ڈول ڈال کر اس مٹی کو بھگو دیا یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے پھر وہ کھجوریں لے کر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور جاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے بھی ان مجوروں میں سے بچھ کھائیں۔ نیج البلاغة میں آپ کا ارشادِ میارک نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا ۔

خدا کی قتم! جو تمہاری دنیا ہے یہ میری نظروں میں اس خزیر کی او چھڑی جو کسی جذا می کے ہاتھ میں ہوااس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ (نج البائة جسم ہوا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ (نج البائة جسم ہوا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ (نج البائة جسم ہوا ات کا یہ حال ہو غور دفکر سے کام لینے والے اچھی طرح سمجھ کے بیں کہ جس خلافت کا یہ حال ہو کہ نہ بیٹ بھر کر روئی ملے اور نہ پہنے کو کپڑ ااور کاموں کی اس قدر کثر ت کہ دن رات آرام نہیں اور دکان، دکان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے جانا اور اس پر بھی ہر وقت خوف اللی وارد کہ کہیں کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو عماب اللی کا باعث ہو جائے کیا الیی خلافت کو آ دمی شوق سے قبول کر سکتا ہے؟ مگر چونکہ وہ مقدس ترین لوگ اس خدمت دین وخلق کو عبادت سمجھتے ہے لہذا انہوں نے قبول کر لیا اور فی الحقیقۃ اس کا حق خدمت دین وخلق کو عبادت سمجھتے ہے لہذا انہوں نے قبول کر لیا اور فی الحقیقۃ اس کا حق خدمت دین وخلق کو عبادت میں حضرت امیرالمؤمنین علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا وہ ارشاد جو فیصلہ کن ہے۔ ہدیۂ قارئین ہے:

حضرت امام حسن رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جس وفت حضرت امیر المؤمنین علی کرم الله وجهد بھرہ تشریف لائے تو ابن الکواء اور قیس بن عبادہ نے مجمع عام بیل کھڑے ہوکر عرض کیا یا امیر المؤمنین! بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی الله تعالی عندے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ رضی الله تعالی عندان کے بعد خلیفہ ہول گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آپ رضی الله تعالی عندے یودہ کراس بات کو

. اور کوئی نہیں جان سکتا۔

حضرت على كرم الله وجهه نے فرمایا به بالكل غلط ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے جھے سے کوئی وعدہ فرمایا تھا اگر آپ نے مجھے سے اس فسم کا کوئی وعدہ فرمایا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر وعمر (رضی الله عنهما) کو ہرگز منبر رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پر کھڑے نہ ہونے دیتے اور ان کولل کرتا خواہ کوئی میرا ساتھ دیتا یا نہ دیتا تھہیں معلوم ہے کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ندل ہوئے اور ندا ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اجا تك انقال موا بلكه آب رضي الله تعالى عنه مرض الموت ميں چند دن مبتلا رہے جس وفت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیاری نے طول پیڑا تو مؤذن نے آپ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كونماز كے لئے بلایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کونماز يردهان كاحكم ديا- انهول نے نماز يردهائي اور آپ صلى اللدتعالى عليه وسلم اينے مقام ير و سیجتے رہے جب دوسری نماز کا وقت آیا بھرمؤ ذن نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونماز کے لئے بلایا،آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے قماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ویکھتے رہے حالانکہ ام المؤمنین (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا) نے آ ب صلی اللہ تعالی عليه وسلم كوروكا مكرآب صلى الثدنعالي عليه وسلم نے غضبناک ہو كر فر مايا كه ابو بكر ہى كو كہو كه نماز پڑھائیں پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات یائی تو ہم نے اپنے امور ومعاملات میں غور وفکر کیا اور اس مخص کو اپنی دنیا کے واسطے منتخب کیا تھا کیونکہ نماز دین اسلام کی اصل اور جڑ ہے اور آپ دین و دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے ہے، لہذا ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند کی بیعت کر لی اور بلاشبہ وہی اس کے اہل تھے۔اس واسطے اس کی خلافت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کوئی آب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے بےزار ہوا۔

چنانچہ میں نے بھی ان کاحق ادا کیا اور ان کی اطاعت کی اور ان کے لئنگروں میں شریک ہوکر کفار سے جہاد کیا جو کچھ انہوں نے مجھے عطا کیا میں نے لے لیا اور جہاں

تہیں انہوں نے مجھے بغرض جہاد بھیجا میں گیا اور دل کھول کرلڑا اور ان کے حکم سے حد شرع لگائی پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو چونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخلیفہ بنا کئے تھے ہم نے ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جوحضرت ابو بکرصدیق کے ساتھ کیا تھا۔ جب ان كا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے اپنے دل میں غور كيا اور اپني قرابت جورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ ہے اور اسلام ميں اپني سبقت اور اينے اعمال و فضائل یر نظر کی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب حضرت عمر میرے برابر کسی کونہیں خیال فرمائيں كے ليكن انہيں خوف پيدا ہوا كہ نہيں ميں ایسے تحض كوخليفه نه بنا جاؤں جس كا انجام اجھانہ ہو۔ اسی خیال سے انہوں نے اپنے بیٹے کوخلافت سے محروم کر دیا ورنہ ان کے بیٹے سے بڑھ کرخلافت کا کون مستحق ہوسکتا ہے؟ چنانچہ ان کا انقال ہو گیا۔ اب خلافت کا مسکلہ قریش کے چھ آ دمیوں کے ہاتھ میں تھا چنانچہ ان چھ آ دمیوں کی جماعت انتخابِ خلافت کے لئے بیتھی اور آپس میں میعہد کیا کہ جو خلیفہ منتخب ہو جائے اس کی اطاعت کی جائے اس وفت بھی میرے ڈل میں خیال تھا کہ بیہ مجھے سے دریغ نہ کریں گے کیکن عبدالرحمٰن بن عوف نے غوروفکر کے بعد حضرت عثان بن عفان کا ہاتھ بکڑ کر بیعت کر لی چنانچہ ان کے ساتھ بھی میں اس طرح پیش آیا۔ جس طرح ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ پیش آیا تھا۔حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگئ تو میں نے خیال کیا کہ وہ دونون خلیفہ جن کی خلافت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "صلوة" كے ساتھ عبدليا تھا گزر گئے اور جن كے لئے مجھ سے اطاعت كا وعدہ ليا تھا وہ بھی چل بسے لہٰذا میں نے بیعت لینا شروع کر دیا چنانچہ اال حرمین شریف اور اہل بھرہ وكوفدنے مجھے سے بیعت كرلی ہے۔اب اس معاملہ خلافت میں ایک محص میرا مقابل بن کیا ہے جو نہ تو قرابت میں میرے مثل ہے نہ ملم وصل میں نہ سبقت اسلام وغیرہ میں بلاشبه ہر حالت میں میں اس سے زیادہ مستحق خلافت ہوں۔ (تاریخ الحلفاء منحدالا) حضرت جعفر بن محمر رضى الثدعنهما اينے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے امیرالمؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنداکش

خطبے میں فرماتے رہتے ہیں الہی ہم کو بھی الیی ہی صلاحیتیں عطا فرما جیسے تو نے اپنے خطبے میں فرماتے رہتے ہیں الہی ہم کو بھی الیہ خلفاء راشدین کون ہیں، آپ رضی الله خلفاء راشدین کون ہیں، آپ رضی الله تعالیٰ عنہ کی آئکھوں میں آنسو بھر آئے۔

اور فرمایا وہ میرے حبیب ابو بکر وعمر سے۔ وہ دونوں ہدایت کے امام اور شخ الاسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قریش کے مقتدا سے جس شخص نے ان دونوں کی اقتداء کی اس نے نجات بائی اور جس نے اس راہ میں ثابت قدمی اختیار کی وہ اللہ کی جماعت میں ہوگیا۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۹)

امیرالمؤمنین سیّدناعلی کرم الله وجهه کے ان فیصله کن ارشادات کے بعد کسی تردد کی عنجائش باتی نہیں رہتی۔ ہروہ خض جو حب علی کا دعویدار ہے اسے فرمانِ علی کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہئے۔ الحمد لله ہم اہل سنت و جماعت حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق کی ''الف'' سے حضرت سیّدنا علی کی ''ی' تک تمام صحابه کرام کو مانتے ہیں اور ان کو صداقت و عدالت اور دیانت و امانت کا پیکر تسلیم کرتے ہیں ان سب کو الله تعالیٰ نے ابی بخشش و رحمت اور رضا کا مر دہ سایا اور ان سے بھلائی کا وعدہ فرمایا بلکہ بھلائی اور محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی اپنی رضا کی نوید عطا فرمائی ہے۔ اس کے بفضلہ تعالیٰ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت کی محبت کو عین ایمان اور ان کی اتباع کو موجب رضائے رحمٰن جانتے ہیں۔

حضرت علی مرتضی مولائے مشکل کشائ صاحب ذوالفقار حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس مخضر کتاب میں ان تمام کی گنجائش نہیں۔ آپ آٹھ برس اور بقول بعض دس برس کی عمر میں اسلام لا کر ان لوگوں میں شار ہوئے جو سب سے پہلے اسلام لائے اور آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے لئے جنت کا وعدہ و یا گیا ہے۔ سیّدہ نساء العالمین خاتون جنت فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ عنہا کے شوہراور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے والد ماجد ہیں۔

سادات كرام اور اولا درسول صلى الله تعالى عليه وسلم كاسلسله بروردگار عالم نے

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری فر مایا۔سلسلۂ ولایت و خلافت کے معدن و مخزن بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی ہیں۔ کروڑوں اولیاء ،غوث ، قطب ، ابدال ، آپ کے فیوش و برکات سے مستفیض ہیں۔ عرب و مجم ، بحر و بر میں آپ کے فضل و کمال اور آپ کی شجاعت و بہادری کا شہرہ عام ہے۔ آج بھی آپ کے نام نامی و اسم گرامی کی ہمیت اور دبد ہے سے بڑے بہادران کا شہرہ عام ہے۔ آج بھی آپ میات ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ آپ دبد ہے سے بڑے برادران جہال کانپ جاتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ آپ شیر خدا ہیں۔

شاهِ مردال شیر · یزدال قوت پروردگار لا فَتْسَى اِلَّا عَبِلَىٰ لَا سَیْفَ اِلَّا ذُوالْفِقَار

شهادت مولاعلی

جنگ نهروان میں جب سینکڑوں خارجی امیرالمؤمنین حضرت علی اور آپ رضی الله تعالی عنہ کے کشکر کے ہاتھوں قال ہوئے تو ابن کے اندر آپ کے خلاف سخت نفرت اور بغض وعناد بیدا ہو گیا تھا اور ان کے وہ افراد جو اس جنگ میں اپنی جانیں بچا کر بھا گے تنصان کوایئے ساتھیوں اور عزیزوں کے آل ہونے کا بے حدرنج اور افسوس تھا۔ وہ ان کو یاد کرکے دھاڑیں مار مار کے روتے تھے چنانچہ ان میں سے بعض آدمی مكم معظمه ميں جمع ہوئے اور آپل ميں ميمشورہ كيا كه على، معاويد اور عمرو بن عاص ان تنیوں کی وجہ ہے مسلمانوں میں از ائیاں جھڑھے ہیں لہذا ان تینوں کوئل کر کے لوگوں کو ان كے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ (معاذ اللہ) چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمجم المرادي اور برکف بن عبداللہ میمی و عمرو بن بیکر المیمی نے بالتر تبیب حضرت علی، حضرت معاوید، حضرت عمرہ کے لل کرنے کا ذمہ لیا اور بیع ہد کیا کہ ایک ہی رات میں ان تینوں کو لل کر ویا جائے۔سترہ رمضان کی تاریخ اینے نایاک مقصد کے بورا کرنے کے لئے طے كركے بيتنول فكلے، چنانچ عبدالرحمٰن بن مجم مرادى خارجى جس نے حضرت على كرم الله وجههٔ کے لک کا ذمه لیا تھا کونے میں آیا اور ایک ہزار درہم میں ایک تلوار خریدی اور اس کو زمركا بجهاؤ ديا اورآب رضى الله تعالى عنه كى خدمت اقدس من آن جانے لكا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو دیکھتے تو فرماتے۔ میں اس کی زندگی جاہتا ہوں اور وہ میراقل جاہتا ہے۔

میں تو اس کی حیات جاہتا ہوں اور وہ میرے قل کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرمایا، بے شک میرا قاتل ہے۔ شک میم میرا قاتل ہے۔

کسی نے عرض کیا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کواس کے تل ہے کون سی چیز مانع ہے۔
فرمایا بیکہ پھروہ جھے کو تل نہیں کر سکے گا۔ (الاحتیاب ۲۶ بس ۴۸۳ بٹس النواری جس میں ہے مطرت عبداللہ بن سیع رضی اللہ تعالی عنہ فرمائتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجیہ کو برسر منبر بیہ فرمائتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت کا بد بخت کیا انتظار کر رہا ہے،
فتم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو بھاڑا اور آدی کو بیدا کیا ہے۔ جھے ابوالقاسم حضرت محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بید داڑھی (آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) اس کے الوار مارنے سے تکئین ہو گیا ہوگوں نے عرض کیا یا امیر المونین ہمیں بتائے کہ وہ کون ہے؟ فرمایا میں تمہیں فتم دیتا ہوں کہ میرے بعد میرے بعد میرے وقائل کے سواسی اور کونہ مارنا!

(الریاض النفر ہج مج ۱۳۲۰، البدایہ والنہایہ ج۲ مب ۲۱۹، شمس التواری ج مج مب ۱۳۵۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ الر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا بیتم ہماری داڑھی جب خون سے رنگین ہوجائے گ تو متم کیسے صبر کرو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ جب ہونے والی بات میرے لئے ثابت ہو چی ہے تو صبر کا مقام نہیں بلکہ وہ تو خوشی اور برگ کا مقام ہے۔

چنانچدایک روز ابن ملجم آب رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں آ رہا تھا که راست

میں اس کی نظر ایک خارجی عورت قطامہ نامی پر پڑی جو کہ بڑی خوبصورت اور جوان تھی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ ابن سمج نے اس سے اپنے نکاح کی درخواست کی۔ اس نے کہا جانتے ہو میرا مہر کیا ہے؟ ابن سمج نے پوچھا تو قطامہ نے کہا تمین ہزار دینار اور علی کا قتل! وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خون کی اس وجہ سے بیاسی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہروان کی گزائی میں اس کے باپ اور بھائیوں کو قبل کیا تھا) ابن ملجم نے کہا خدا کی قتم تو نے ایسی چیز طلب کی ہے جس کے لئے میں اس شہر میں آیا ہوں، کہنے گئی تو علی کو قبل کرنے میں کا میاب ہو گیا تو سمجھ لے کہ نجات یا گیا اور مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گئے۔ قبل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لے کہ نجات یا گیا اور مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ گل جو تو چاہتا ہے اور پھر عیش کی زندگی ہوگی اور مجھے مہر میں بھی رعایت ہو جائے گی۔ ابن مجم اوز اس عورت کے درمیان اس شرط اور مہر پر نکاح کا عہد ہو گیا چنا نچہ فرزوق نے ابن مجم اوز اس عورت کے درمیان اس شرط اور مہر پر نکاح کا عہد ہو گیا چنا نچہ فرزوق نے کہا ہے:۔

ایسا مبرکسی جوان مرد نے نه دیکھا ہوگا،جیسا که قطامہ کا مجمل مبر تھا۔ یعنی تین ہزار درہم اور ایک غلام کا حضرت علی کوشمشیر بڑھل سے قبل کرنا،حضرت علی کے قبل سے بردھ کر گرال قدر .....مبرکوئی نہیں ہوسکتا اور نہ ابن ملجم کے اس قبل سے بردھ کر کوئی قبل ہو سکتا ہے۔ (ابن اثیر جسم ۱۷۸، جسم ۱۷۹، طبری جا ہم ۸۷)

جس رمضان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس رمضان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور بیر تھا کہ ایک شب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اور آیک شب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اور آیک شب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آیک شب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس گزارتے اور افطار فرماتے اور تین لقبوں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ اللہ عنہ کے پاس گزارتے اور افطار فرماتے اور تین لقبوں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ فرماتے مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ میرا پیٹ فالی ہو۔

اوراب تو ایک دورات کامعاملہ روگیا ہے۔

(ابن اثيرج ١٠٩٠، كنز العمال ج٠٠ من ١١١)

جس رات آب رضی الله تعالی عند شهید موسط آس رات آب بار بار مکان سے

با پرتشریف لاتے اور آسان کی طرف نظر کرکے فرماتے واللہ بیتو وہی وعدے کی رات ہے جب سحری کے وقت بیدار ہوئے تو اپنے فرزندار جمند حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے جب سحری کے وقت بیدار ہوئے تو اپنے فرزندار جمند حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سحری کے دواب میں زیارت کی اور عرض کیا:

یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کی امت سے آرام نہیں پایا فرمایا ان بردعا کرو! تو میں نے بول کہا:-

ایے اللہ مجھے ان کے بدلہ میں ان سے بہتر عطا فرما اور انہیں میرے بدلہ میں مجھ سے برا دے۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر مارہے تھے کہ مؤدن نے اذان کہہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور لوگوں کونماز کے لئے آواز دیتے ہوئے جلے۔

(اریاض النفر ہ ج ۲ م ۳۲۸، الاستیعاب ج ۲ م ۴۸۳، این اثیر ج ۳ م ۱۲۸، البدایہ والنہایہ ج ۲ م ۱۲۸ البدایہ والنہایہ ج ۲ م ۲ م ۱۲۸ م ۱۲۸ البدایہ والنہایہ ج ۲ م ۲ م حضرت حسن بن کثیر رحمة الله تعالی علیہ اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لئے گھر سے نکلنے لگے تو بطخیں آپ رضی الله تعالی عنہ کے سامنے آکر ذور زور سے چلانے لگیں ہم ان کو ہٹانے لگے فرمایا ان کو چھوڑ دو یہ نوحہ کر رہی ہیں اور آپ رضی الله تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ مسجد میں وہ بد بخت ملعون ابن کم چھیا ہوا تھا جب آپ رضی الله عنہ اس کے قریب سے گزرے اور بقول بعض آپ مشخول به نماز ہوئے تو اس مشخی از لی نے اس زور سے آپ رضی الله تعالی عنہ کے تلوار ماری کہ آپ کا چرہ مبارک شخی از لی نے اس زور سے آپ رضی الله تعالی عنہ کے تلوار ماری کہ آپ کا چرہ مبارک

خُونْ وَرَبِّ الْکُعْبَة ربِّ کعبہ کی شم میں کامیاب ہو گیا۔ اس بد بخت پر جاروں طرف سے لوگ دوڑے اور اس کو گرفتار کر لیا۔

تنیش تک کشاچلا گیا۔ آپ رضی الله تعالی عندنے فرمایا:

(السواعق الحرقه صفح ۱۳۱۱ ابن اثیرج ۳،۹ ۱۲۸، شمس التواریخ ج ۴،۹۰۰ ۱۲۸)
حضرت عمار بن باسر رضی الله تعالی عنه فرمات بین که نبی کریم صلی الله تعالی علیه
وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے فرمایا که دوآ دمی سب سے زیادہ شقی و بد بخت

بیں ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کائی تھیں اور دوسراوہ جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے تر ہوجائے گی۔ تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے تر ہوجائے گی۔ (المتدرک حاکم ج ۳ میں ۱۴۱۱، الریاض النظر ہ ج۲ میں ۴۰، الصواعق المحرقة صفحہ ۱۲۲، کنز العمال ج ۲ میں ۳۳۹، البدایہ والنہایہ ۲۶ میں ۲۱۸)

آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ خبردار میری شہادت کی وجہ سے مسلمانوں میں کشت وخون نہ ہونے پائے جان کا بدلہ جان ہے، اگر میں وفات پا جاؤں تو میرے قاتل کے سواکسی اور کو نہ مارنا اور اسے ایک ہی ضرب لگانا، مگڑے مگڑے نہ کرنا! کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مثلہ کرنے سے بچو! اگر چہ کا نے کھانے والا کتا ہی کیوں نہ ہواور اگر میں زندہ رہا تو مجھے اس کے بخشنے اور بدلہ لینے میں اختیار ہوگا، پھر میں اپنی رائے کو دیکھوں گا۔

[ (الرياض النضر وص ١٦٩٣، ابن ايثر ج ١٩٩٠)

حضرت امام حسن رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی الله تعالی عنه کی وفات شریف کا دفت قریب آگیا تو آپ رضی الله تعالی عنه نے مجھے بلا کر وصیت فرمائی:۔

یہ وہ وصیت ہے جوعلی بن ابی طالب جم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی اور ان کے ابن عم اور ان کے صاحب نے کی ہے بہلی تو یہ کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے برگزیدہ بیں ، اس نے اپنا علم سے ان کورسالت کے دلئے چن لیا اور اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے پیند کیا اور جولوگ قبروں میں بیں اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا اور ان کے مال کی برسش فرمائے گا اور جو کوگ قبروں میں جی اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا اور ان کے مال کی برسش فرمائے گا اور جو کچھلوگوں کے دلوں میں ہے اس کو وہ جانتا ہے اس کے بعد اے برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھکوکی ہے پس جب کہ حالات ایسے و سے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھکوکی ہے پس جب کہ حالات ایسے و سے ہوں تو گھر میں رہ اپنے معاصی پر دویا کر ، اے فرز تد بین جب کہ قوصیت کرتا ہوں کہ نماز وقت پر ادا کر ، جب تو زکو ہ دے تو اس کے متحق کو دے ، جب کوئی امر مشاتبہ ہو تو اس میں میانہ ردی اور عدل اختیار کر ، عسامیہ کے ساتھ نیکی کر ،

مہمان کی تو قیر و تکریم کر، کمزوروں اور مصیبت زدہ لوگوں پر رحم کر، صلہ رحی بجا لا، · مسكينوں ہے محبت كراوران كے ياس بيھا كر، تواضع اختيار كركه بيا تصل عبادت ہے، موت کو یاد کر، نوہد اختیار کر، اس لئے کہ تو موت سے چھوٹ جہیں سکتا، دنیا بلاؤں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مقام ہے۔خَلوَت وجَلوَت میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، ہرقول و فعل کوشر بعت کے مطابق کر جب کوئی چیز امور دنیا میں سے بچھے کو پیش آئے تو اس میں تامل و محقیق کریہاں تک کہ اس میں تیرے لئے بھلائی ہو، ایسے مقامات کہ جہال تہمت کا اندیشہ ہواور ایس مجلسوں جن میں برائی کا گمان ہونہ جایا کر، اس واسطے کہ جو تتخص خود براہے وہ اینے ہم مجلس کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔اے میرے فرزندتو اپنے اعمال کو اللہ کے لئے خاص اور خالص کر، گنہگار کو تنبیہ کر اور اچھی بات کا علم کر اور بری باتوں ہے منع کر، بھائیوں سے خدا کی راہ میں دوسی کر اور صالح مخص کو بسبب اس کی بیگی کے . دوست رکھ، فاسق سے کنارہ کر اور دل میں اس کو براسمجھ اور اپنے اعمال میں اس سے علیحدہ رہ تا کہ ابیا نہ ہو کے تو بھی اس کے مثل ہو جائے، بازاروں میں نہ بیٹا کر، بوقوفوں سے بحث و جحت نہ کر اور نہ ان کو دوست رکھ، اپنی معاش اور لباس میں میانہ ر وی اختیار کر،عبادت مسنونہ میں ہے اس کواختیار کرجس کے ادا کرنے کی تھے طافت ہواور بھراس کو ہمیشہ قائم رکھ۔سکوت کواینے اوپر لازم کرتا کہ تخفیے غنیمت حاصل ہو، ہر حال میں خدا کو یاد کر، تیرے عزیز وا قارب میں جو چھوٹے ہوں ان پر شفقت کر اور جو بوے ہوں ان کی عزت کر، جب کھانا کھانے لگے تو پہلے اس میں سے صدقہ دے دیا کر، روزه رکھنا اینے اوپر لازم کر لے اس لئے کہ وہ بدن کی زکو ۃ ہے اور روز ہ دار کی سپر ہے۔ اینے نفس سے جہاد کر، ہم سٹین سے ہوشیار رہ اور میمن سے اجتناب کر، الیم مجلسوں کو اختیار کرجن میں خدا کا ذکر ہوتا ہو۔ دعا زیادہ کیا کر، اے فرزند میں نے تھجھے تصیحت کرنے میں مچھکوتا ہی تہیں کی ، اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ میں تھے تیرے بھائی محمد بن حنفیہ رُضی اللہ نعالی عنہ کے بارے میں نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تیرے باپ کا بیٹا ہے اور مجھے جس قدر اس سے محبت ہے تو

جانتا ہے اور تیرا بھائی حسین وہ تیرا ہم بطن بھائی ہے، تیری ماں اور تیرے باپ دونوں کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بعد تمہارا بھہبان ہے۔ میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارے کاموں کی اصلاح کرے اور سرکشوں اور باغیوں کے شر سے تمہیں بچائے تمہارے کاموں کی اصلاح کرے اور سرکشوں اور باغیوں کے شر سے تمہیں بچائے (آمین) بیٹا صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ کا تکم آجائے۔

وَكَلا حَوْلَ وَلَا قُوهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (نورالابصار صفيها)

حضرت صعصه بن صوحان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جس وفت بد بخت ملاملم منت منت بد بخت ابن مجم نے تلوار ہے آپ کوسخت ضرب لگائی سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ رضی الله تعالی عنه نے جمیں خطبہ دیا:-

تو ہم نے عرض کیا یا امیرالمؤمنین ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا ہیں تہہیں اسی طرح چھوڑ تا ہوں جس طرح ہمیں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے چھوڑا تھا کیونکہ ہم نے بھی عرض کیا تھا کہ یارسول الله ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیجئے تو آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الله جانتا ہے کہ تم میں کون بہتر ہاور وہ تمہارے بہتر ہی کوتم پر مقرر فرما یا تھا کہ الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا پس الله نے ہم میں بہتر حضرت الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا پس الله نے ہم میں بہتر حضرت الوبکر کو جانا اور ان کو ہم پر مقرر فرما دیا۔ (المعدرک حاتم صفحہ ۱۳۵۵) کے اللہ عنہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کہ میں بہتر حضرت کے اللہ عنہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ میں ہوں کو جانا اور ان کو ہم پر مقرر فرما دیا۔ (المعدرک حاتم صفحہ ۱۳۵۵)

حضرت عمروبن ذی مرفر ماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آخری وقت حاضر ہوا، آپ اپنے سر کو پڑکا ہاند ھے ہوئے وصیت فرما رہے تھے، جب وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا:۔

 حضرت عبداللد بن حبيب رضى الله عنه فرمات بيل-

پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی کلام نہ فرمایا سوائے کلمہ توحید کے کہ اللہ تعالی فیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کونبش کرلیا۔ (إِنَّا لِلْيهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ دَاجِعُونَ)

خفرت حسنین اور حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه کوفسل دیا اور حضرت حسنین اور حضرت حسن رضی الله عنه نیاز جنازه پڑھائی اور جار حضرت حسن رضی الله عنه نیاز جنازه پڑھائی اور جار حضرت میں رات کے وقت آپ رضی الله تعالی عنه کوسپر دخاک کر دیا گیا۔ آپ کی عمر تربیع برس کی تھی۔ آپ رضی الله تعالی عنه کے کفن وفن سے فارغ ہوکر آپ کی عمر تربیع برس کی تھی۔ آپ رضی الله تعالی عنه کے کفن وفن سے فارغ ہوکر لوگوں نے ابن ملجم کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کانے اور ایک ٹوکری میں ڈال کرآگ لگا دی اور وہ فنا فی النار ہوگیا۔ (الصواعق المحر قد صفح ۱۳۳۱)

حضرت ابن ابی حمزہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کی شہادت پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا :۔

اے اہل عراق کل تم میں ایک ایسا مردِ کامل تھا جس کورات میں شہید کر دیا گیا اور
آج وہ خدا کے پاس پہنچ گیا۔ علم کے ساتھ جس سے پہلے لوگوں نے سبقت نہیں کی اور
پچھلے اس کو پہنچ نہیں سکتے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کوفوج کا سردار بنا کر
بھیجا کرتے تو جبریل ان کے دائنی طرف اور میکائیل ان کے بائیں طرف ہوتے تھے
جب تک خدائے تعالیٰ ان کوفتح نہیں دیتا تھا وہ واپس نہیں ہوتے تھے۔

(کنزالعمال ج۲،ص۱۳۸،طبقات ابن سعد ج۳،ص۱۳۸،طبع الاولیاء ج۱،ص۲۵) ام المونیین حضرت عاکشه صدیقه رضی الله عنها کو جب حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی شهادت کی خبر پینجی تو ایک آه مجری اور فرمایا:-

اب عرب جو جاہے سوکرے اب اس کا کوئی خصم نہیں رہا۔

(الاستيعاب ج٢،٩٨٢، الرياض النضر ه ج٢،٩٨٥)

حضرت امیرمعاویدرضی الله عنه نے سنا تو فرمایا:-حضرت علی کی موت سنے اور حکمت جاتی رہی۔ (استیعاب ج۲ ہم۲۷)

آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات پر ابوالاسود الاوکلی نے بیشعر
کے اے آنکھ بچھ پر افسول ہے کہ تو میری موافقت کرتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیوں نہیں روتی ؟
ان پر ام کلثوم رو رہی ہیں اور آنسو بہا رہی ہیں اور بے شک انہوں نے یقین

یہ ہے۔ خوارج جہال کہیں ہول ان سے کہہ دو کہ ہمارے حاسدوں کی آئکھ بھی مضنری مدئی

کیا رمضان کے مبارک ماہ میں ہی ہم کو نا قابل برداشت غم دینا تھا اہیے بہترین یا ہے جدا کرکے۔

اورتم نے اس مخص کولل کیا ہے جس میں فوبیاں ہی خوبیاں تھیں اور جس سے اللہ ربّ العالمين كے بيارے رسول صلى الله تعالى عليه وسلم محبت ركھتے تھے۔

اگر ابوالحسین حضرت علی رضی الله تعالی عنه کا چیره تیرے سامنے آجا تا تو دیکھتا کہ وہ چودھویں کا جیاند ہے۔

ہم ان کی شہادت سے پہلے خیروبرکت کے ساتھ تھے کیونکہ ہم اینے اندر رسول التدصلي الثدتعالي عليه وسلم كا دوست وليصح تنجيه \_

وہ حق قائم کرتے تھے جس میں ذرہ بھی شک وشبہ ہیں کیا جاتا تھا اور وہ دوست و وحمن کے ساتھ برابرعدل کرتے تھے۔

حضرت على رضى الله عنه كو كهوكر لوك اليهيه جو كئ بين جيسے شتر مرغ قحط سالی میں مارا مارا پریشان پھرتا ہے۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۲)

مولائے کا تنات سیدنا علی کرم اللہ وجبہ کی شہادیت سے تمام اہل اسلام کوسخت صدمه ہوا اور کیوں نہ ہوتا وہ رسول اللہ کے پیارے بھائی اور سحالی عظے۔ دختر رسول سیدہ بنول کے شوہر منصے اور اسلام اور مسلمانوں کے حسن اور چوہتے امیر منصے۔ ان کی خلافتہ

خلافت راشده اورخلافت على منهاج آلنوت تقى جس كى مدت رحمت عالم صلى الله تعالى علیہ وسلم نے تمیں ٹرس بیان فرمائی اور وہ تمیں برس سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ پر مل ہوئے۔اسلام اور اہل اسلام کے لئے ان کی حسنات بیش بہا اور بےشار ہیں جن ہے رہتی دنیا تک لوگ فیض یاب ہوں گے۔

تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والا ہر محض خلفائے اربعہ کے حالات پڑھ کر بخو بی ہیہ اندازه كرسكما هي كدان جارول ياران نبي (مَنْ يَقِيمُ و مِنْ فَيْمُ) نے اسينے اسينے دورخلافت ميں قرآن وسنت کی بقاء اور فروغ کے لئے جو کار ہائے نمایاں انجام دیئے انہی کی بدولت فکشن اسلام سرسبر وشاداب اور بربهار ہے۔

كيبيءمهك رب بين خلافت تح جيار يھول ہادی جمارے ہیں سے ہدایت کے جیار پھول والمن میں لے کے حسن عقیدت کے جار بھول بیجانی عظمت ان سے خدا اور رسول کی ہیں میں میارے داسطے رحمت کے جار پھول

خوشبو ہے ہے بسی ہوئی اسلام کی فضا الله نے ویئے ہیں محمد سے یا تیں ہیں وربارِ جار مار مل جاتا مول شاد شاد

سب باغ بال نبی ہوں، صحابہ ہوں حسن باغ اسلام کی بہار، خلافت کے جار پھول رضى اللد تعالى عنهم ورضواعنه

# قبرانورکہاں ہے

اس بارے میں چنداقوال ہیں،حضرت شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللدنعالى عندكے فرزندار جمندامام حسن رضى الله عندنے آپ رضى الله تعالی عند کے جسد اطهر کو دارالا مارۃ کوفیہ سے منتقل کر کے مدینہ پہنچا دیا اور حضرت سیّدہ فاطمہ زہرا کی قبر کے متصل ومن كيا\_ (مسعودي)

چنانچہ محمد بن حبیب رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی تشخصیت جس کوایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کیا گیا وہ حضرت علی کرم اللہ و جب بیں ۔ (تاريخ الخلفاء مشمس التواريخ بي ١٠٩٠)

حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد انور کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے تا کہ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فن کریں ایک جگہ رات گزار نے کے کشور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کا کوئی پنہ نہ چلا اور بعض کہتے ہیں کہ لئے تشہر سے تو وہ اونٹ کہیں بھاگ گیا اور اس کا کوئی پنہ نہ چلا اور بعض کہتے ہیں کہ تلاش کرنے پروہ طے کے کسی شہر میں مل گیا تھا۔ اس لئے آپ کو وہیں فن کردیا گیا۔ تلاش کرنے پروہ طے کے کسی شہر میں مل گیا تھا۔ اس لئے آپ کو وہیں فن کردیا گیا۔

ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون ہیں۔ ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک قول بیر ہے کہ آب رضی اللہ تعالی عنہ نجف میں مدفون ہیں جہال مرقد علی آج بھی زیارت گاہ خاص وعام ہے۔

حافظ ابوعبد الله نے استاد سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اند تعالی عنہ الله تعالی عنہ الله عنم الله عنم

(حاكم بشمس التواريخ جرمه بص١٢٩٠)

علامہ دمیری حیاۃ الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظیفہ ہارون رشید شکار کھیلنے کے لئے نکلا، اس نے اپنے چہیتوں کوشکار پر چھوڑا۔ شکار دوڑا ایک قبر کے پاس جا کر کھر ہے ہو گئے۔ ہارون رشید اس بات سے خت کھر گیا، چیتے بھی قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید اس بات سے خت حیران ہوا کہ اسنے میں ایک شخص آ گیا۔ جس کو حالات معلوم تھے۔ اس نے کہا امیرالہومنین! یہ قبر انور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ ہارون رشید نے کہا تھے کیونکر معلوم ہے۔ اس نے کہا میرا باپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معلوم ہے۔ اس نے کہا میرا باپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لایا کرتے ہے اور امام محمد باقر اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قبر انور کی زیارت کو آئے تھے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قبر انور کی زیارت کو آئے تھے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قبر انور کی زیارت کو آئے تھے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قبر انور کی زیارت کو آئے تھے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قبر انور کی زیارت کو آئے تھے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قبر انور کی زیارت کو آئے تھے اور امام نی العابدین رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قبر انور کی زیارت کو آئے تھے اور امام کو اس قبر انور کی دیارت کو آئے تھے اور امام کو اس قبر انور کی دیارت کو آئے تھے اور امام کو اس قبر انور کی دیارت کو آئے تھے اور امام کی دیارت کو آئے تھے اور امام کی دیارت کو آئے تھے اس قبر کیارت کو آئے تھے اس کے دیارت کیارت کو آئے تھے اس کیارت کیا

تعالی عنہ کواس کا پوراعلم حاصل تھا۔ ہارون رشید نے تھم دے کر وہاں ایک پھر کا کتبہ لگوا دیا۔ یہ پہلی تغییر تھی جو نجف اشرف میں آب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر بنائی گئے۔ اس کے بعد سلاطین سامانی کے عہد دولت میں وہاں بہت سی عمارتیں بنائی گئیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ کے مدفن کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ (تا کہ خارجی لوگ بے حرمتی نہ کریں) فرماتے ہیں کہ آپ کے مدفن کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ (تا کہ خارجی لوگ بے حرمتی نہ کریں)

ساقیء کوثر امام و رہنما ابن عم مصطفیٰ شیرِ خدا مرتضیٰ و مجتبیٰ جفت بنول مرتضیٰ و مجتبیٰ جفت بنول اخواجه معصوم دامادِ رسول

(عظار)

# مولاعلی کے ارشادات مبارکہ

آخر میں امیرالمؤمنین امام المتقین ،سید السادات مولائے کا کنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چند ارشادات عالیہ ہدیئہ قارئین ہیں۔ یہ ارشادات بلاشبہ دریائے علم و عرفان کے بنظیر موتی اور آسان رشد و ہدایت کے جیکتے ہوئے تارے ہیں جن کی روشی میں چلتے ہوئے انسان بھی گراہ نہیں ہوسکتا اور اپنے اخلاق پاکیزہ ترین بنا سکتا میں۔۔۔۔

- (1) علم ایک ایس وراثت ہے جو بہت ہی بزرگ ہے، آداب و اخلاق تازہ بہتازہ زیور ہیں اورغور دفکر ایک صاف وشفاف آئینہ ہے۔
  - (2) احتیاج عقل مندآ دمی کودلیل و محبی بیان کرنے سے گونگا بنا دیتی ہے۔
    - (3) صبر شجاعت ہے، زہر ثروت ہے اور پر ہیز گاری سپر ہے۔
      - (4) بشاش اورخوش رور ہنا دوستی ومحبت کا حال ہے۔
      - (5) 'صدقہ دیناایک کامیاب دواہے۔
- (6) جس ونت تو دشمن ہے انقام لینے پر قادر ہو جائے تو اس کو ای شکریہ میں معاف کردے کہ بچھے اس پر سبقت حاصل ہوگئی۔
- (7) جب تمہیں نعمتوں کے گوشے مل جائیں تو ناشکرے بن کر نعمتوں کی انتہا کو دور نہ کرو۔
- (8) فرصت کا زمانہ بادلوں کی طرح گزر جاتا ہے لہذا فرصت میں عمل خیر کی طرف سبقت کرو۔
- (9) بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بیہ ہے کہ در ماندہ وخمکین لوگوں کی فریاد رسی کی جائے اور مصیبت زوہ لوگوں کومٹر در اور خوش کیا جائے۔

- (10) شریف ترین بے نیازی سے کہ اپنی آرزوؤں کورک کردیا جائے۔
  - (11) جس نے آرزوؤں کوطویل کیااس نے عمل کوخراب کیا۔
- (12) وہ برائی جو تخصے نادم و پشیمان کر دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تخصے تکبر وغرور میں مبتلا کر دے۔
- (13) کریم کی سطوت سے ڈرو جب کہ وہ بھوکا ہوا اور بخیل ولیئم کے حملے سے ڈرو جب کہ وہ بھوکا ہوا اور بخیل ولیئم کے حملے سے ڈرو جب کہ وہ شکم سیر ہو۔
- (14) لوگوں میں افضل وہ معاف کرنے والا ہے جو انتقام کینے پرسب سے زیادہ قادر ہے۔
- (15) سخاوت ریہ ہے کہ سائل کے سوال سے پہلے دیا جائے وہ عطا جوسوال کرنے پر ہووہ سخاوت نہیں بلکہ وہ حیا اور لوگوں کی ملامت کے ڈرسے ہے۔
- (16) کوئی بے نیازی عقل کے برابر اور کوئی احتیاج جہالت کے برابر اور کوئی میراث ادب کے برابر اور کوئی مددگار باہم مشورہ کے برابر نیمیں۔
- (17) صبر کی دونشمیں ہیں۔ ایک تو ہیہ کہ جو چیز طبیعت کو نا گوار ہو اس پر صبر کرے۔ دوسری میہ کہ جو چیزمحبوب ہواس کے حاصل نہ ہونے پر صبر کرے۔
  - (18) قناعت وہ مال ہے جونیست ہونے والا ہے۔
    - (19) مال تمام خواہشات کی بنیاد ہے۔
  - (20) عورت ایک ایبا بچھو ہے جس کا کا ٹنا نہایت شیریں ہے۔
    - (21) دوستوں کا مفقور ہوجانا غربت ہے۔
    - (22) جب عقل کامل ہوجاتی ہے کلام کم ہوجاتا ہے۔
    - (23) جاہل کوہیں دیکھو کے مگریا تو افراط میں یا تفریط میں۔
- (24) تھوڑی بخشش کرنے ہے شرم نہ کر کیونکہ سائل کو بالکل محروم کر دینا تو اس ہے بھی سم سم سر
- (25) اگر کسی سے الیمی چیز کا سوال کیا جائے جسے وہ نہ جانتا ہوتو وہ اپنی لاعلمی کے

اعتراف واقرار میں ہرگزشرم نہ کرے۔ (بینی صاف کہددے کہ میں نہیں جانتا) اور جوشخص جس چیز کوئبیں جانتا وہ اس کے حاصل کرنے میں بھی ہرگزشرم نہ کرے۔

(26) نیکی و بھلائی یہی نہیں ہے کہ تیرا مال و اولا د زیادہ ہو جائے بلکہ نیکی و بھلائی ہے ہے کہ تیرا مال و اولا د زیادہ ہو جائے کہ تیرا مال و اولا د زیادہ ہو جائے اور تو اپنے رت کی عبادت کے ساتھ لوگوں میں قابل فخر ہے۔

(27) بلاشبہ حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوست وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کرتا ہے۔ اگر چہ بہلیاظ جسمانی رشتہ کے دور ہواور بلاشبہ حضرت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے إگر چہ بہلیاظ رشتہ داری بہت ہی قریب ہے۔

(28) ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا جس مین بر ہے لوگ بادشاہوں کے مقرب ہوں گے۔

فاسق و فاجر لوگ وانا و خوبصورت سمجھے جا کیں گے۔ منصف و عادل کو کمزور و
ضعیف کر دیا جائے گا۔ صدقہ دینا تاوان سمجھیں گے۔ صلۂ رحم کر کے احساس

جتا کیں گے۔ بادشاہ عورتوں کے مشورے پر چلے گا۔ امارت و حکمت لڑکوں کی اور

تدبیر بیجروں کی سی ہوگی۔

(29) دنیا و آخرت و تمن اور متفاوت ہیں۔ دونوں کے راستے مختلف ہیں تو جس نے دنیا کو بہت زیادہ محبوب رکھا اور اس سے دوئی کی اس نے آخرت کو دشمن بنایا اور اس سے عداوت کی اور بید دونوں ( دنیا و آخرت ) مشرق ومغرب کی مانند ہیں اور چلنے والا ان کے درمیان ہے۔ اب جس قدر ایک طرف سے قریب ہوگا اس قدر دوسری طرف سے دور چلا جائے گا۔

(30) بے شک اللہ تعالی نے تم پر فرائض کو لازم کیا ہے تو انہیں ضائع نہ کرواور تمہارے لئے صدودمقرر کردی ہیں ان سے تجاوز نہ کرواور جن اشیاء سے منع فرمایا ہے ان کئے صدودمقرر کردی ہیں ان سے تجاوز نہ کرواور جن اشیاء سے منع فرمایا ہے ان کونسیان کی وجہ سے نہیں سے باز رہواور جن اشیاء سے خاموشی عطافر مائی ہے ان کونسیان کی وجہ سے نہیں

جھوڑا (بلکہ وہ اشیاء مباح بین کرویا نہ کرو، ہاں) ان کے بارے میں تکلیف نہ اٹھاؤ۔

(31)اس انسان کے اندر ایک گوشت کالوقفڑا ہے جو عجیب وغریب ہے اور وہ دل ہے اوراس کے لئے حکمت کا سواد ہے اور بعض دل حکمت سے خالی ہوتے ہیں! تو اگراہے کسی چیز کی امید ہوتو طمع اسے ذلیل کر دیتی ہے اور اگر طمع کا بیجان ہوتو حص اسے ہلاک کر دیتا ہے اور اگر یاس اس پرمسلط ہو جائے تو تاسف اور افسوس اسے مار ڈالتا ہے۔ اگر غضب اسے عارض ہوتو ناکیاں شدید ہو جاتی ہیں اگرخوشی وخرمی اس کی مساعدت کرے تو وہ بیداری اور ہوشیاری کوفراموش کر دیتا ہے۔ اگر نا گہاں اسے خوف لاحق ہو جائے تو وہ خوف اسے روگردال کر دیتا ہے اگر امن اس کے واسطے وسیع ہوتو غرور اسے اڑا لے جاتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت اس پریر جائے تو آہ وزاری اسے رسوا کر دیتی ہے آگر کسی مال کو حاصل کرے تو ہیہ تو محری اسے گراہ کر دیتی ہے۔ اگر فقر و فاقد کے دانت اسے کاٹ کھائیں توبلا اسے (جملہ امور سے) روگردال کر دیتی ہے۔ اگر بھوک کی تکلیف ہوتو ضعف اسے بٹھا دیتا ہے اگر شکم سیر ہوکر حدیثے گزر جائے تو شکم سیری بھی اسے تکلیف دیئے بغیر نہیں رہتی لہٰذا ہر ایک تقصیر اور کمی استے نقصان پہنچانے والی ہے اور ہر ایک افراط (حدیے تجاوز) اسے فیاد میں ڈالنے والی ہے۔

(32) جو شخص اہل بیت کو محبوب رکھتا ہے اس کو فقر کا لباس پہننے کے لئے تیار ہو جانا حامثے۔

(33) الندسجانہ کے حکم کو وہی قائم رکھ سکتا ہے جو خلقت کے ساتھ بہ مدارات بیش آئے اور اس کامطیع نہ ہواور طمع کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔

(34) کوئی مال عقل سے زیادہ نفع بخش نہیں کوئی تنہائی تکبر سے زیادہ وحشت ناک نہیں۔کوئی مال عقل مندی تدبر و تدبیر کے برابرنہیں۔کوئی بزرگی تقویٰ و پر ہیزگاری کے برابرنہیں۔کوئی میراث ادب کے برابر

نہیں۔ کوئی پیش رو تو فیق خداوندی کے برابر نہیں۔ کوئی تجارت عمل صالح کے برابر نہیں۔ شہادت کے وقت تھہر جانے سے عمدہ کوئی پر ہیز گاری نہیں۔ محرمات سے نیچنے کے برابر کوئی زہز نہیں اور کوئی علم تفکر کے برابر نہیں، کوئی عبادت فرائض کی ادائیگی کے برابر نہیں۔ کوئی ایمان حیا و صبر کے برابر نہیں۔ کوئی حسب کی ادائیگی کے برابر نہیں، کوئی شرف علم اور کوئی عزت علم کے برابر نہیں، کوئی معاون و مددگار مشورہ کرنے سے زیادہ مضبوط نہیں۔

(35) بہت سے صاحب جاہ شرف ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے گر وہ نافر مانی کرتے ہیں بہت سے اس بات پر مغرور ہیں کہ اللہ نے ان کی پر دہ پوشی کر رکھی ہے بہت سے اس بات پر مفتون ہیں کہ لوگ ان کی شان میں نیک اقوال بیان کرتے ہیں خوب یاد رکھو اللہ نے ہر ایک کومہلت دی ہے اور آزمائش میں دال رکھا ہے۔

(36) دنیا کی مثال اس سانپ کی سے جو چھونے سے تو ملائم ونرم معلوم ہوتا ہے گراس کی کچلیوں میں زہر بھرا ہوا ہے جو قاتل ومہلک ہے۔فریب زدہ جاہل تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور عقل مند دانا انسان اس سے بچتا ہے۔

(37) دو کاموں میں کسی قدر فرق ہے ایک کام تو وہ ہے جس کی لذت فنا ہو جاتی ہے اور تکلیف باقی رہتی ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور اجروثو اب باقی رہتا ہے۔

(38) مجھے غرور و تکبر کرنے والے کی حالت پر سخت تعجب ہے کہ وہ کل تو ایک قطرہ منی تھا اور بروز فردا ایک مردار ہو جائے گا اور اس شخص پر بھی سخت تعجب ہے جو اللہ تعالی کے وجود میں شک کرتا ہے حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ دہا ہے اور اس شخص پر بھی سخت تعجب ہے جو اپنی موت کو بھول بیٹھا حالانکہ وہ مرنے والوں کو دیکھتا ہے اور اس پر بھی سخت تعجب ہے جو فانی گھر کی تعمیر میں مصروف ہے اور باتی رہنے والے مکان کو چھوڑے ہوئے ہے۔

### 444

(39) علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی حفاظت سخھے کرنی بڑتی ہے اور علم تیری حفاظت كرتا ہے۔ مال خرج كرنے سے گھنتا ہے اور علم خرج كرنے سے بڑھتا ہے۔ (40) علم، دین (کاعلم) ہے اس علم کے سبب انسان اپنی زندگی میں اطاعت الہی حاصل كرتا ہے اور اس كى وفات كے بعد اس كا ذكر خبر ہوتا ہے علم حاتم ہے اور مال محكوم عليه ہے۔ مال جمع كرنے والے مصائب ميں كرفتار ہيں حالانكه وہ دنيا ميں زندہ ہیں اور علماء باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی ہے آگر چہان کے جسم مفقود ہو جائیں گے مگران کی باتیں دلوں میں موجود رہیں گی۔ (41)ان لوگوں میں سے نہ ہو جو بغیر عمل کے آخرت میں بخشش کی امید رکھتے ہیں اور امید پر بھروسہ کرتے ہوئے تو بہ میں تاخیر کرنتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں باتیں تو زاہروں کی سی کرتے ہیں اور عمل کیے دنیا داروں کے سے کرتے ہیں اگر انہیں دولت ونیا عطاکی جائے تو سیر نہیں ہوتے اور اگر دنیا کو ان سے روکا جائے تو قناعت نہیں کرتے جو بچھ انہیں دیا گیا ہے اس پرشکر نہیں کرتے اور زیادتی کے طلب گار ہیں۔لوگوں کو برائی ہے روکتے ہیں مگرخود بازنہیں رہنے اورلوگوں کو نیکی کا تکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے۔ نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگران کے سے عمل نہیں کرتے۔ گنہگاروں سے بغض رکھتے ہیں اورخود بھی انہی میں سے ہیں۔ ا ہے بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے موت کو مکروہ بھتے ہیں اور ان گناہوں پر قائم ہیں جوموت کی کراہت کا سبب ہیں اگر بیار ہوں تو نادم ہوتے ہیں اور اگر صحت مند ہوں تو بے خوف ہو کرلہو ولعب میں مستغرق ہوتے ہیں۔ جب عافیت سے ہوتے ہیں تو غرور تکبر کرتے ہیں اور جب آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ناامید ہو جاتے ہیں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو بے چین ہو کر دعا کرتے ہیں اور اگر خوشحالی میں ہوتے ہیں تو غرور کرتے اور اعراض کرتے ہیں۔ جو وہ گمان کرتے ہیں ان کانفس اسی پر غالب ہے اور یقینی چیزوں پر غالب تہیں ہے اگر کوئی دوسرا جھوٹا گناہ بھی کرے تو اس کے لئے خطرہ محسوں کرتے ہیں اور خود اس سے بڑے

گناه پر تواب کی امیدر کھتے ہیں۔ اگر مال دار ہوجاتے ہیں تو اترائے ہیں اور غربت آجاتی ہے تو ناامید کمزور ہوجاتے ہیں عمل میں کوتا ہی کرتے ہیں اور جب ما تنکتے ہیں تو بہت زیادہ۔ اگر شہوت در پیش ہوتو فورا کر گزرتے ہیں اور توبہ جلدی . نہیں کرتے اگر تکلیف آتی ہے تو صبر و ثبات اختیار نہیں کرتے۔عبرتاک واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن خود عبرت حاصل ہیں کرتے۔ دوسروں کونفیحت کرتے ہیں اور خود تھیجت حاصل نہیں کرتے۔ باتیں بردی بردی کرتے ہیں اور عمل بہت کم کرتے ہیں۔ فانی چیزوں کے حریص ہیں اور باقی چیزوں کے معاملہ میں نرم ہیں۔ نیک کام کو تاوان اور برے کام کو اچھا سجھتے ہیں۔موت سے ڈرتے ہیں لیکن وقت کے ہاتھ سے جانے کا ان کوخیال نہیں، جس گناہ کو اینے لئے چھوٹا منحصتے ہیں اگر وہی گناہ غیر ہے سرز دہوتو اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں جس عبادت و اطاعت کواینے لئے بہت بڑی سمجھتے ہیں اگر وہی عبادت واطاعت غیرے واقع ہوتو اسے حقیرتصور کرتے ہیں۔لوگوں پرطعن کرتے ہیں اور اپنے نفس کی خاطر و مدارت میں مشغول ہیں، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر الہی کرنے سے امیروں کے ساتھ رہ کرلغواور عبث کاموں میں مشغول رہنا انہیں زیادہ پند ہے۔اینے ذاتی مفاد کے لئے دوسروں پر حکم کرتے ہیں اور دوسروں کے مفاد کے لئے اپنے تفس يرحكم نبيل كرتے، دوسرول كورشد و مدايت كاسبق دينے بيں اور اسپينانس كو كمراه كريت بيں۔ان كى اطاعت كى جاتى ہے اور وہ نافرمان بيں۔ دوسروں سے وعدہ وفائی کے طالب اور خود وفاتبیں کرتے اپنے رہے سے نہ ڈرنے کی وجہ ہے مخلوق سے ڈرتے ہیں اور مخلوق سے ڈرنے کے سبب سے اپنے خدا سے ہیں ڈرتے۔ (42) تم پراس تخص کی اطاعت لازم ہے جس پرتم جہالت کاعذر پیش نہین کر سکتے۔ (43) ہرایک کام کا انجام ضروری ہے شیریں ہویا تکنے۔ (44) أكرتم صاحب بصيرت بو محيئة ودمر ك كوبحى صاحب بصيرت بناسكتے بواور اگرتم ہدایت پا چکے ہوتو دوسرے کو بھی ہدایت کر سکتے ہو۔

(45) مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں ہے۔

(46) بعض اوقات ایک مضرطعام کا کھانا بہت سے کھانوں کوروک دیتا ہے۔

(47) ہر برتن میں جس قدر کوئی چیز ڈالی جائے اس قدر وہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے گر

ظرف علم میں جس قدر زیادتی کی جائے اسی قدر وسیع ہوتا جلا جاتا ہے۔

(48) بندوں برظلم وزیادتی کرنا آخرت کے لئے بہت بڑا توشہ ہے۔

(49) کریم کا نہایت ہی عمرہ فعل ہیہ ہے کہ وہ لوگوں کے ان عیوب کی طرف النفات نہیں کرتا جواہے معلوم ہیں۔

(50) خاموثی اختیار کرنے سے ہیبت بیدا ہوتی ہے۔ عدل وانصاف کرنے سے لوگوں کے ساتھ اتفاق ومواصلات بیدا ہوتے ہیں۔ احسان و اکرام کرنے سے مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تواضع کرنے سے نعتوں کی تحیل ہوتی ہے۔ تکالیف برداشت کرنے سے شرف و بزرگی واجب ہو جاتی ہے۔ میانہ روی سے دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جاہل و نادان کے مقابلہ میں علم اختیار کرنے سے مددگار بڑھ جاتے

(51) طمع کرنے والا ذلت وخواری کی قید میں ہے۔

(52) تکبر، بزدلی ، بخل، مردول کے لئے نہایت بری خصانیں ہیں مگر عورت کے لئے بہایت بری خصانیں ہیں مگر عورت کے لئے بہت اچھی کیونکہ جب وہ متکبر ہوگی تو کسی کواپنے نفس پر قابونہیں دے گی اور جب وہ بخیل ہوگی تو اپنے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور جب وہ بزدل ہوگی تو ہر چیز سے جواس سے معترض ہوگی ڈر کرر ہے گی۔

(53) ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کسی چیز کی رغبت رکھتے ہوئے تو بہ عبادت تاجروں کی سی ہے اور ایک گروہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، عذاب سے ڈرتے ہوئے تو بہ عبادت غلاموں کی سی ہے اور ایک گروہ اللہ کی عبادت کرتا ہے شکر ادا کرتے ہوئے تو بہ عبادت آزادلوگوں کی ہے۔

(54) نعمت كو (بسبب كفران نعمت) به كالإينے سے خوف خدا كروكيونكه ہرايك بھا گا ہوا

والین نہیں آیا کرتا۔

(55) جو محض تیرے متعلق نیک گمان رکھتا ہے تو اس کے گمان کی تقدیق کر۔

(56) افضل عمل وہ ہے جس کے لئے تواپیے نفس پر جرکر ہے۔

(57) دنیا کی سنی آخرت کی شیرین ہے اور دنیا کی شیرین آخرت کی سنی ہے۔

(58) جب تم نقیر و مختاج ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدقہ دے کر تنجارت کرو۔ یعنی صدقہ کرو!

(59) اہل ظلم وستم کے ساتھ وفا کرنا اللہ کے نزدیک ظلم ہے، اور اہل ظلم وستم کے ساتھ مختی و جفا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وفا ہے۔

(60) ابنے دوست کے ساتھ دوسی میں مبالغہ نہ کر شاید وہ کسی دن تیرا دشمن ہو جائے اور اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی میں مبالغہ نہ کر شاید وہ کسی دن تیرا دوست ہو جائے۔ اب دشمن کے ساتھ دشمنی میں مبالغہ نہ کر شاید وہ کسی دن تیرا دوست ہو جائے۔ (61) وہ تھوڑ اعمل جسے تو ہمیشہ کرتا ہے اس زیادہ عمل سے افضل ہے جسے تو نے ملول اور

0) وہ حورا کا جسے تو ہمبیت، کرنا ہے آل ریادہ کل سے اسل ہے جسے تو سے ملول اور دل برداشتہ ہو کرچھوڑ دیا ہے۔

(62) تمہارے اور تصبحتوں کے درمیان تمہاری غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔

(63) آپ سے تضاوقدر کے متعلق بوچھا گیا' بدایک تاریک راستہ ہے، اس پر نہ چلویہ ایک گہراسمندر ہے۔ اس میں غوطہ نہ لگاؤ، بدایک اللہ کا بھید ہے۔ اس کے حاصل کرنے میں تکلیف نہ اٹھاؤ۔

(64) اگر اللہ تعالیٰ اپنی نافر مانی برعذاب وعقوبت کا وعدہ نہ بھی فرماتا تو بھی واجب تھا کہاس کی نعمتوں کاشکر ادا کرنے کے لحاظ ہے اس کی نافر مانی نہ کی جاتی۔

(65) خلوتوں میں اللہ کی نافر مانیوں سے بچو کیونکہ ان پر گواہی دینے والاخود حاکم ہے۔

(66) جس نے گناہ کے سبب سے فتح حاصل کی اس نے فی الحقیقت فتح نہیں پائی اور جو ظلم وستم کے ساتھ غالب ہوا وہ حقیقةٔ مغلوب ہے۔

(67) بغیرممل کے دعا کرنے والا ایبا ہے جیبا بغیر کمان کے تیراندازی کرنے والا۔

(68) سوال نه كرنا فقير كى زينت باورشكر كرنا مال دار كى زينت

(69) عدل وانصاف کا دن ظالم پرمظلوم کے ستم رسیدہ ہونے کے دن سے زیادہ سخت ہوگا۔

(70) سخت ترین گناہ وہ ہے جسے گنہگار ملکا ومعمولی سمجھے۔ فد

ردی جس مخص نے اپنے نفس سے عیب کی طرف نظر کی وہ دوسروں کی عیب جوئی سے مازرما۔ بازرما۔

ر 72) سب سے بڑا عیب سے کہ تو لوگوں کے ان عیوب کی گرفت کرے جو تجھ میں مدحدہ ہیں

(73) عرض کیا گیا کہ اگر ایک شخص کوکسی مکان میں بند کر کے دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کورزق کہاں سے حاصل ہوگا؟ فرمایا جہاں سے اس کی اجل آئے گی! علاجات نے تعدید علاجات کے علاجات کے علاجات کے کا

(74) علم وعمل دونوں قریب قریب ہیں جسے علم ہے وہ عمل بھی کرتا ہے۔ علم عمل کو بکارتا ہے اگر اس نے آواز کوس لیا تو خیر ورنہ علم کوچ کرجاتا ہے۔

(75) آگاہ ہو جاؤ کہ وسعت مال ایک نعمت ہے اور وسعت مال سے افضل تندر سی ہے اور تندر سی سے افضل قلب کی بر ہیز گاری ہے۔

(76) جوت ہے مقابلہ کرے گاحق اسے پھیاڑ دے گا۔

(77) پرہیز گاری تمام اخلاق کی سرتاج ہے۔

(78) بلاشہ عیداس شخص کے لئے ہے جس کے روزے اللہ نے قبول فرمائے جس میں گناہ نہیں کیا جاتا ہوم عید ہے۔

(79) تمام کا تمام زہر قرآن کے دوکلموں کے درمیان بیان ہوا ہے۔اللہ فرماتا ہے وہ مال دنیا جو تمہیں نہیں ملا اس پر افسوس نہ کرواور جو تمہیں مل گیا ہے اس پر خوش و شاد ماں نہ ہو پس جو محص گزشتہ پر اندو ہناک نہ ہواور آئندہ اسے کوئی خوش نہ ہوتو اس نے زہر کے دونوں گوشوں کو تھام لیا (بعنی ابتداء وانتہا کو پالیا)

(80) دو بھوکے ایسے ہیں جو بھی سیرنہیں ہوتے ایک طالب علم، دوسرا طالب دنیا۔

(81) ظلم وستم میں سبقت کرنے والاکل قیامت کے روزغم وغصہ کے سبب اینے ہاتھ

چپائے گا۔

(82) جس نے اپنے بھید کو چھپایا خیروصلاح اس کے ہاتھ میں ہے۔

(83) سخاوت رجش ناموں کی نگہبال ہے۔ حلم و بردباری نادان کے ہونٹ سی ویق ہے۔ معاف کرناوشن پر فتح بانے کی زکوۃ ہے۔

(84) انقلاب حالات میں مردوں کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔

(85) تیرا خط تیرے پیام کو اچھی طرح پہچانے والا ہے۔ بدنسبت اس کے جو تیری طرف سے پچھزبانی بیان کرے۔

(86) لوگوں پر ایک ایباز مانہ آئے گا جبکہ قرآن ان میں بطور رسم باقی رہے گی، اسلام کا نام ہی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں بلحاظ تعمیر تو معمور ہوں گے گر بہلجاظ ہوایت، خراب و برباد، ان میں سکونت کرنے والے شریر ترین اہل زمین ہوں گے۔ انہی میں سے فتنہ و فساد کا ظہور ہوگا اور بدکر داریاں ان میں گھر کر جائیں گی جو شخص گناہ سے الگ ہوگا اسے اس کی طرف لوٹائیں گے اور جو گنہگاری سے پیچے رہ جائے گا اسے گنہگاری کی طرف ہنگائیں گے۔

(87) بعض یہودیوں نے آپ سے بطور اعتراض کہا کہ ابھی آپ کے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ون بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ لوگوں نے ان کی ذات میں اختلاف شروع کر دیا؟ فرمایا ہم نے ان کے ارشادات کے مفاہیم میں اختلاف کیا نہ کہ ان کی نبوت 'رسالت یا شان میں اختلاف کیا، لیکن تم لوگ وہ ہو کہ ابھی تمہارے پاؤں دریا کے پانی سے ختک بھی نہ ہوئے تھے کہ تم نے اپنی ہے کہا تھا کہ ہمارے لئے ایسا ہی خدا پیل (حالانکہ تم نے دریا سے گزرتے وقت خدا کی قدرت کا اپنی آنھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا) تو دریا سے گزرتے وقت خدا کی قدرت کا اپنی آنھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا) تو دریا سے گزرے وقت خدا کی قدرت کا اپنی آنھوں ہو!

(88) خدادند عالم کو بزرگ و برتر سمجھ لینا۔مخلوقات کو تیری نگاہوں میں حقیر کر دےگا۔

(89) غیرت مند آ دمی تھی زنانہیں کرتا۔

(90) جو محض کئی قوم کے کسی فعل سے راضی ہوا تو گویا اس کے ساتھ وہ خود بھی اس فعل میں واضی ہوا تو گویا اس کے ساتھ وہ خود بھی اس فعل میں واضل ہونے والے پر دو گناہ ہیں ، ایک تو میں ماطل ہونے والے پر دو گناہ ہیں ، ایک تو مسل مطل ہونے کا۔

(91) جس شخص نے لوگوں کے عیب کو دیکھا، انہیں برا جانا پھراپنے نفس کے لئے انہیں عیوب کواختیار کرلیا وہ احمق ہے۔

(92) حسن عمل میں کوتا ہی کرنا سخت علطی ہے جب کہ تھے اس پر تواب ملنے کا یقین

(93) کوئی شرف اسلام سے اعلیٰ نہیں کوئی عزت، تقویٰ سے زیادہ معزز نہیں۔ کوئی حصار زہدو ورع سے زیادہ محکم واستوار نہیں، کوئی سفارشی توبہ سے زیادہ کامیاب نہیں اور کوئی خزانہ قناعت سے زیادہ غنینہیں۔

(94) حرص ، تكبر اور حسد گناموں كى طرف بلانے والے ہیں۔

(95) زمانے کے دو دن ہیں ایک تیرے نفع کا، دوسرا تیرے نقصان کا، جب تیرے نفع کا، دوسرا تیرے نقصان کا، جب تیرے نفع کا ہوتو ناشکری نہ کر اور نہ اس پر اترا۔ اور جب تیرے نقصان کا ہوتو صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دے بینی صبر کر۔

(96) تواب خداوندی طلب کرنے کے لئے امراء کا فقراء کے ساتھ بنواضع بیش آنا کیا اچھی بات ہے اور فقراء کا اللہ پر تو کل کرتے ہوئے امراء کے سامنے فروتی و عاجزی نہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے۔

(97) اولیاء اللہ وہ ہیں جو دنیا کے باطن پر نظر رکھتے ہیں جب کے لوگ دنیا کے ظاہر پر فریفتہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی آخرت میں مشغول ہوتے ہیں جب کہ لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں جب کہ لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ خوا ہمش نفسانی کو مار دیتے ہیں جس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ بیہ آنہیں تباہ کر دے گی اور دنیا کی اس چیز کوترک دیتے ہیں جسے جان لیتے ہیں وہ عنقریب ان سے الگ ہو جائے گی دنیا کا وہ مال جو ان کے غیروں کی نگاہ میں کثیر ہوتا ہے اس کولیل اختیار کرتے ہیں جب لوگ دنیا کو پالیتے ہیں وہ سجھتے

بیں کہ دنیا ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ وہ لوگوں کی مصالحت کے دشمن ہیں اور لوگ ان کے مصالحت کے دشمن ہیں اور لوگ ان کے ماتھ ہے اور وہ اس کو جانے ہیں اور کتاب اللہ کاعلم ان کے ماتھ ہے اور وہ اس کو جانے ہیں اور کتاب اللہ ان کے ماتھ قائم ہے کسی امید وار کو اس سے بالا تو نہیں دیکھتے ہیں ور کتاب اللہ کرتے ہیں اور نہ کسی ڈرنے والے کو اس سے بلند دیکھتے ہیں جس سے بیڈر نے ہیں۔

(98) اینے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹا میری جاروصیتیں یاد رکھ! اگر ان یمل کرے گاتو نقصان نہیں اٹھائے گا!

بلاشبہ سب سے بڑی غناعقل ہے، سب سے بڑی احتیاج حماقت و بے عقلی ہے سب سے بڑی احتیاج حماقت و بے عقلی ہے دوتی سے بڑی وحشت تکبر وغرور ہے۔ سب سے بڑی بزرگی حسن خال ہے بیٹا احمق کی دوتی سے پر بیز کرنا کیونکہ وہ ارادہ تو کرے گا کہ تجھے نفع پہنچائے گر نادائی کی وجہ سے تجھے نقصان پہنچائے گا اور بخیل کی دوتی سے بچنا کیونکہ جب تجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ تیری اعانت سے دستبردار ہو کر تجھ سے دور ہو جائے گا۔ اور فاجر کی دوتی سے بھی بچنا کیونکہ وہ ایک معمولی می قیمت کے بدلے تجھے زیج دے گا اور کذاب (جھوٹے) کی دوتی سے بھی بچنا کیونکہ کذاب سراب کی مانند ہے لہذا وہ بعید کو تجھ پر قریب اور قریب اور قریب ورجھے یہ بچنا کیونکہ کذاب سراب کی مانند ہے لہذا وہ بعید کو تجھ پر قریب اور قریب ورجھے یہ بچنا کیونکہ کذاب سراب کی مانند ہے لہذا وہ بعید کو تجھ پر قریب اور قریب ورجھے یہ بچنا کیونکہ کذاب سراب کی مانند ہے لہذا وہ بعید کو تجھ پر قریب اور قریب وجھھ پر بعید ظاہر کرے گا۔

(99) آپ سے ایمان کے متعلق ہو چھا گیا۔ فرمایا ایمان چارستونوں پر قائم ہے اور وہ یہ بیں صبر، یقین، غدل اور جہاد، صبر کی چارشاخیں ہیں۔ شوق، خوف، زہد، انظار تو جو شخص جنت کا مشاق ہو اس نے شہوات کو چھوڑ دیا اور جو شخص دوزخ سے ڈرا اس نے محرمات سے اجتناب کیا اور جس نے دنیا میں زہد کیا مصبتیں اس پر آسان ہو گئیں اور جوموت کے انظار میں رہا اس نے بھلائیوں کی طرف عجلت کی۔ اس طرح یقین کی بھی چارشاخیں ہیں۔ نگاو زیرک تاویل حکمت نصبحت کی۔ اس طرح یقین کی بھی چارشاخیں ہیں۔ نگاو زیرک تاویل حکمت نصبحت عبرت کو بہجان ایما وہ گئی اس نے عبرت کو بہجان ایما وہ گویا فلامر ہوگئی اس نے عبرت کو بہجان ایما وہ گویا فلامر ہوگئی اس نے عبرت کو بہجان ایما وہ گویا فلامر ہوگئی اس نے عبرت کو بہجان ایما وہ گویا فلامر ہوگئی اس نے عبرت کو بہجان ایما وہ گویا

پہلے لوگوں میں ہے ہوگیا۔ای طرح عدل کے بھی چارشعبے ہیں عقل وقہم میں تیز ہونا۔علم کے ظاہر و باطن کو پنچنا۔ حکم کو روثن کرنا۔ حلم کو قائم رکھنا۔ پس جس شخص نے عقل وقہم سے جانا اس نے علم کے ظاہر و باطن کو جان لیا ہے۔ اس نے شریعت کے مطابق حکم صادر کیا اور جس نے حلم اختیار کیا وہ اپنے کام میں تقصیر نہیں کرے گا اور لوگوں میں تعریف کے ساتھ رہے گا۔ اس طرح جہاد کے بھی چارشعبے ہیں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، میدانِ جنگ یعنی لڑائی کے وقت چارشعبے ہیں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، میدانِ جنگ میں گرائی کے وقت سچائی اختیار کرنا، نافر مانوں سے نفرت و رشمنی کرنا پس جس شخص نے نیکی کا حکم کیا اس نے مؤنین کی کمر مضبوط کر دی اور جس نے مقامِ جنگ میں صدافت اختیار کی اس نے حق ادا کر دیا اور جس نے فاسقین سے دشمنی رکھی اور اللہ کے لئے ان کی اس نے حق ادا کر دیا اور جس نے فاسقوں پر خضب ناک ہوتے ہوئے اس پر خفضب ناک ہوتے ہوئے اس پر خوش ہوگا اور اس کوخش کرے گا۔

ر 100) اے اللہ کے بندے! کسی گناہ کی وجہ سے کسی کی عیب جوئی نہ کر شاید وہ بخش دیا گیا ہو اور تو اپنے نفس برصغیرہ گناہ سے بھی بے خوف نہ رہ کیا عجب کہ اس کے سبب بچھ برعذاب کیا جائے!

(101) قلب کی معرفت، زبان کے اقر ار اور ارکان کے عمل کا نام ایمان ہے۔

(102) اے جابر دین و دنیا جارآ دمیوں کے سبب سے قائم ہے۔ (۱) عالم جوانے علم کا

استعال کرتا ہو (۲) جاہل جوعلم کے حاصل کرنے میں شرم محسوں نہ کرتا ہو

(٣) منى جواييز إحسان ميں بخل نه كرتا ہو (٣) فقير جوا بني آخرت كو دنيا كے عوض

نہ بیچیا ہو۔ پس جس وقت عالم نے اپنے علم کوضائع کیا جاہل نے علم حاصل کرنے میں شرم و عارمحسوں کی اورغنی وسخی نے خیرات واحسان کرنے میں بخل کیا اور نقیر

نے آخرت کو دنیا کے بدلے نیچ ویا تو دین و دنیا قائم نہیں رہیں گے۔

(103) متحقیق مجھے سے بیعت کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ابوبکر وعمروعثان سے

بیعت کی تھی انہی شرائط پرجن پر ان سے بیعت کی تھی لہذا اب نہ کسی حاضر کو

جاہیے کہ وہ کی اور کواختیار کرے اور نہ کسی غائب کو جاہیے کہ وہ میری خلافت کو ردّ کرے سوااس کے نہیں کہ مشورہ خلافت کاحق مہاجرین وانصار کو ہے ہیں اگر مہاجرین و انصار کسی شخص پرمتفق ہو جائیں اور اس کو امانت و خلافت کے لئے نامزد کریں تو وہ خدا کا پیندیدہ امام ہوتا ہے پھراگر کوئی شخص مہاجرین وانصار کے امراجماع سے نکلے، کوئی اعتراض کرتے ہوئے یا کوئی نئی بات نکالتے ہوئے تو مسلمانوں کو جائے کہ اس کو پھر اس اجماع کی طرف واپس لائیں جس سے وہ نکلا ہے اور اگر وہ نہ مانے تو اس سے قناعت کریں کیونکہ اس نے ایمان والوں کے طریقے کے خلاف پیروی کی اور اللہ اس کو اس طرف پھیرے گا جدھروہ پھرا۔ (104) كِ شك مين نے اصحاب محمصلى الله تعالى عليه وسلم كود يكھا ہے تم ميں كوئى بھى تو ان کی نظیر دکھائی تہیں دیتا۔ وہ اس حالت میں صبح کرتے تھے کہ الجھے ہوئے بال غبار آلود چېرے، نے شک ان کي راتيس قيام وسجود ميں گزرتی تھيں بھي ان کي پیشانیال صرف بیجود ہوتی تھیں اور بھی رخسارے لحدہ اینے معاد کے ذکر ہے ایسے بے حس وحرکت ہو جاتے تھے جیسے بقیہ مندخر ما، سجدوں کے طول سے ان کی ۔ آنگھول کے درمیان ببیثانیوں پر گٹے پڑیڑ کے ایسے ہو گئے تھے جیسے بکریوں کے زانو۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو ان کی آٹکھیں اشکبار ہوتی ہوئی جیب و دامن کو تربتركر دين تفيس وه خوف عقوبت اوراميد ثواب سے ايسے لرزتے تھے جيسے سخت آندهی کے وقت ذرخت جنبش کیا کرتے ہتھے۔ فائده: امير المومنين حضرت على كرم الله وجهه كي تمام ارشادات شيعه مذهب كي

معتبر کتاب نہج البلاغة ہے نقل کئے گئے ہیں اوپر کے دو ارشادات خاص طور قابل غور

يهلے ارشاد مبارك سے ثابت ہوا كدا بنخاب خليفه كاحق مباجرين و انصار كو تھا اور ان کامنتخب شدہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کا بہندیدہ خلیفہ ہوتا ہے۔ پھر جواس کی مخالفت کرے اور اس کو ند مانے وہ مفید اور ایمان والول کے راستے سے مٹا ہوا ہے۔معلوم ہوا تینوں خلفاء (سیدنا ابوبکر عمر وعثان) برحق تھے۔ ان کوبھی مہاجرین وانصار ہی نے بالا تفاق منتخب کیا تھا۔ دوسرے ارشاد مبارک سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، تقوی ، پر بییز گاری ، اظہر من اشتس ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی اپنے تمام معتقدین ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ اصحاب محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے بنظیر تھے کہ تم میں کوئی ان کامثیل ونظیر نظر نہیں آتا۔ متعصب اور ضدی قتم کے لوگوں سے کوئی توقع نہیں ہے دہ وہ تو غلط تاویل کرلیں گے لیکن منصف حضرات سے بوری بوری توقع ہے کہ وہ شعندے دل سے غور کر کے صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف کریں گے۔

باب مدینظم و حکمت، شہنشاہ ولایت، سید السادات، مولائے کا کنات، شیر خدا، مشکل کشاء، امیر المؤمنین، خلیفة المسلمین حضرت سیدنا ابوانحسنین علی کرم اللہ وجہۂ کے بحر علوم و معارف ہے یہ چندموتی پیش کئے گئے۔ ان میں ایک ایک اپنی تابانی و تاب ناکی میں لا جواب ہے اور انسانی زندگی کی کامیا بی و کامرانی کا ضامن ہے۔ بشر طیکہ انہیں پڑھ کرمخطوظ ہونے پر اکتفانہ کریں بلکہ ان ارشادات پر عمل کریں اور انہیں رہبر ورہنما بنا کر این دنیا و آخرت سنواریں۔ `

الله تارك وتعالى برطفيل ايخ حبيب بإك صلى الله تعالى عليه وسلم ان ارشاداتِ عاليه سے مسلمانوں كوستفیض فرمائے۔

آخر میں قارئین سے گزارش ہے کہ وہ میرے لئے دعافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانۂ اس مبارک ذکر پاک کومیرے اور سب اہل ایمان کے لئے نافع و شافع فرمائے اور خطاسے درگزرفر مائے، آمین ثم آمین۔

تمت بالخبر

# مأخذ ومراجع

+ صحیح بخاری شریف + قرآن کریم + صحیح مسلم شریف + ترندی شریف + ابوداؤ دشريف + مشكوة شريف + تفييرابوالسعو د + تفسير مدارك + تفييرخازن + تفيير معالم النزيل + تفيير جمل ٔ + تفسیر صاوی + تفيير كبير + الاستيعاب + مدارح الدوة + امداد المشتاق + الفتح الكبير + ابن عساكر + تشريف البشر + نزمة المجالس + غنية الطالبين + کیمیائے سعادت + زُرقانی علی المواہب + مندامام احمد + شفاءشريف + سيرت فاطمه + مشكوة + بيهق شريف + دار قطنی ルント + ديوان اقبال + طبقات ابن سعد + حلية الأولياء

| ,                        | •                       |
|--------------------------|-------------------------|
| + البداية والنهاية       | + قاموس                 |
| + لسان العرب             | + مصباح اللغات          |
| + فتح البارى             | + فتح البلدان           |
| + تاریخ طبری             | + تاریخ کامل این اثیر   |
| + بهارالاتوار            | + اصول كافى مع شرح صافى |
| + الحدويد                | + شرح نج البلاغه        |
| + اشعة اللمعات           | + حجاج الساكين          |
| + حق اليقين طامه ي       | + امالی                 |
| + دنیمی                  | + ارشاد القلوب          |
| + مسند ابوداؤ طيالي      | + كتوبات شريف           |
| + ابن اثیر               | + ابن سعد               |
| + ابونعيم                | + موطاامام مالک         |
| + این ماجه               | + كشف الغمه             |
| + نىائى                  | + تحمله فنخ القدير      |
| + طبرانی                 | + زُرقانی علی المواہب   |
| + درمنثور                | + الرياض النضر ه        |
| + اظهارانسعادات          | + سخفهُ اثناعشرييه      |
| + سيرت الشافعي           | + نورالانصار .          |
| + ملفوظات مظهرجانِ جاناں | + اخبارالاخيار          |
| + تقهیمات                | + احياء العلوم          |
| + أبن الي حاتم           | + معارج النوة           |
| + مشكل الآثار            | + روح البيان            |

YAY

 + تاریخ الخلفاء
 + استیصاب

 + خالص الاعتقاد
 + کشف الظنون

 + سراح المنیر
 + الجامع الصغیر

 + سخس التواریخ
 + مطالب السول

 + مطحمة الثافعی
 + جمال الاولیاء

 + طبری
 + مسعودی

 + دیوانِ فریدالدین عطار
 + دیوانِ باشی

https://archive.org/details/@madni\_library

## https://archive·org/details/@madni\_library

